

تاليف محرصة التي ضيالية تايي تامري

فأدرى وشوى مختنظة والهو





ئالىي*ڭ* محمەصىدىق ضىيانىسىنىرى قادرى

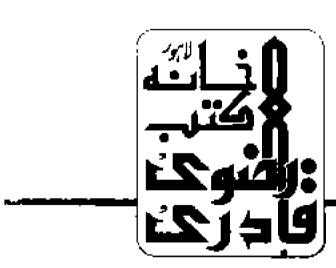

042-7213575 25 14 15 CE

جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہيں **₹** تام كتاب معاويه الفيئة اور خالفين كامحاسيه •••---- محمر صديق ضياء نقشبندي قادري 400 \*\*\*---اشاعت اوّل \*\*\*----\* 2007ء كميوزيَّك ٥٠٠--- ووزيَّك منشرلا بور 7236056-042 •••---- چوبدري عبدالمجيد قادري •••---- چوېدرې محمه متازاحمه قادري تح کیک 4 B225 قيت

قادری رضوی کتب خاند شیخ بخش روڈ لا مور Hello.042-7213575-0333-4383766

### ترتيب عنوانات

| ı | صفحه       | عنوان                                                         | بنزشار |
|---|------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|   | ۸          | انتساب                                                        | 1      |
|   | 9          | تهدي                                                          | r      |
|   | П          | ابتدائيه                                                      | ۳      |
|   | <b>10</b>  | باب قرآن وحديث اورمقامات صحابه رخي أثنتم                      | ~      |
|   | <b>*</b> ∠ | فیصلہ قرآن وصدیث ہے کیوں تاریخ ہے کیوں نہیں؟                  | ۵      |
|   | · 64       | صحافی کی تعریف                                                | 4      |
|   | ሮለ         | صغات صحابۂ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے                          | ۷      |
|   | ۵۳         | ایمان صحابہ ایمان کی کسوٹی ہے                                 | ٨      |
|   | ۵۵         | صی پہ مذابیت کے تارے ہیں                                      | 9      |
|   | ۲۵         | صحابه متقی اور عا دِل میں                                     | 1•     |
|   | ۸۲         | كفراورنسق كاشائبه تكنبين                                      | 11     |
|   | ۷٣         | صحافي كوآ گئيبين جيموسكتي                                     | ۱۲     |
|   | ∠۵         | در جات میں فرق کے باوجو دسب صحابہ نتی ہیں                     | ١٣     |
|   | <b>44</b>  | امت میں سب ہے بہتر اور معزز تر ہیں                            | lir.   |
|   | ΑI         | غیرصحالی ٔ صحالی کے برابر نہیں ہوسکتا                         | 10     |
|   | Ar         | ذ اتی بغض وحسد ہے پاک اورا یک دوسرے پرمہر بان ہیں             | 14     |
|   | ۸۵         | اختلافات صحابه بدايت سے خالی نه تھے                           | 12     |
|   | ۸۷         | د <b>ونو</b> ں گر و ہمسلمان <u>تص</u> ار نے سے کا فرنہ ہو گئے | ſΛ     |
|   | 91~        | سپ صحابیه جنت میں مجشیں دور ہوجا ئیں گی                       | 19     |
|   | 94         | سمنى مسلمان كوصحابي ہے كيينہ بيس ہوسكتا                       | ľ*     |
|   |            | •                                                             |        |

| •           | • •                                                       |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 9.4         | صحالی سے عداوت حضور ﷺ ہے عداوت ہے                         | <b>r</b> i       |
| <b> • </b>  | صحابہ سے جلنے والے کا فر                                  | 44               |
| 1-4         | عظمت صحابهٔ برا بھلا کہنامنع                              | ۲۳               |
| I•A         | صحابه كوبرا تهمنے والانعنتی                               | ۲۳               |
| •           | تحسى صحابي كيحنالف كيساتهوا ثهنا ببيصنامنع                | r۵               |
| IIY         | محبت صحابہ محبت رسول ﷺ کے سبب سے ہے                       | ۲۲               |
| HΔ          | الثد صحابه يصرامني اور صحابه الثدير اصني                  | <b>r</b> ∠       |
| 119         | باب۲ امیرمعاویه ﷺکے خصوصی فضائل                           | ۲۸               |
| ITT         | نسبى فضيلت                                                | 19               |
| irr         | قبول اسلام<br>                                            | ۳•               |
| IFY         | بشارت بإفتة اورقابل حكمران تتص                            | ا۳۱              |
| IFY         | شرف صحابیت                                                | ۳r               |
| 124         | عالم قرآناور ہادی ومہدی شیے                               | ٣٣               |
| IMM         | فقيبه اورمجتهديته                                         | ۲۳               |
| ا۵۱         | کا تب وحی اورمحرم راز تنهے                                | ra               |
| 109         | سسرال کامقام ومرتبہ(امیرمعاویہﷺ حضور ﷺ کے برادر نبتی ہیں) | ٣٦               |
| MA          | امت میں سب ہے طیم تر ہیں                                  | ٣2               |
| PFI         | خداور مول ﷺ کے محبوب ہیں                                  | ۳۸               |
| <b>1∠</b> + | دونوں کا دعویٰ ایک اورا ختلا ف قصاص عثمان ﷺ پرتھا         | <b>79</b>        |
| 125         | حضرت علی ﷺ اورامیرمعاویه ﷺ کی سلح اور خارجی بگڑ گئے       | ( <del>*</del> * |
| ۱۲۳         | روئدا دمتا ظره                                            | ۳۱               |
| IZΥ         | امام حسن ﷺ نے سلم کے بعد بیعت کرلی اب ناراضگی کیوں؟       | <b>6</b> 4       |
| IAA         | جناب حسنین کریمین نذرانے لیتے رہے                         | سابه             |

| 192          | بروز قیامت نورانی جا در میں آئیں گے                             | 44 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 191          | فضیلت میں شک کرنے والے کوآ گ کا طوق پہنا یا جائے گا             | ۵۳ |
| 191          | معترض دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتاہے                             | ٣٦ |
| ۱۹۳          | لعنت كرنے والے كا دوزخى كتوں ہے استقبال ہوگا                    | 74 |
| ۱۹۵          | حضرت اميرمعاويه ﷺ كوبرا كينے دالے كوامام بنانا حرام             | ሮለ |
| 194          | حدیث کی روایت اور آپ کی عدالت وثقابت                            | ٩٧ |
| 194          | ا نتاع سنت اورا طاعب رسول ﷺ                                     | ۵٠ |
| ***          | ابلبيت اطهار سيعقبيدت ومحبت                                     | ۵۱ |
| ۲•۵          | تىركات رسول ﷺ سے عقیدت                                          | ۵r |
| <b>** *</b>  | آ پ کی کرامات                                                   | ۳۵ |
| <b>r•</b> 9  | بان ۳ معتقدات ابلسنّت اور نظر مات ا کابر                        | ٥٣ |
| rm           | باب ۾ اعتراضات ومطاعن کا تجزيهاور جوابات                        | ۵۵ |
| ***          | اعتداض صحابه آپس میں مہربان تھے تو لڑا ئیاں کیوں ہو کمیں۔       | ۲۵ |
|              | باہم لڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے تو پھر بتا ہے امیر |    |
|              | معاویه کیوں باطل پڑہیں تھے؟                                     |    |
| ۲۳۳          | چواب                                                            | ۵۷ |
| ۲ <b>۵</b> • | اعتراض ۲ آپ کہتے ہیں دونوں گروہ اسلام پریتھاور ثواب پانے        | ۵۸ |
|              | والے بھی آ خرمقتو لین کا گناہ کس پرہے؟                          |    |
| tal          | جواب                                                            | ٩۵ |
| <b>149</b>   | اعتداض ۳ (طعن مودودی) حضرت عمار بن یاسر ﷺ کی                    | ٧٠ |
|              | شہادت کے حوالے سے طعن                                           |    |
| 12.          | <u>چواپ</u>                                                     | 71 |

| <b>19</b> + | (طعن مودودی) عدالت محابه میں مودودی کا          | اعتراض             | 44  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----|
|             | ے امت سے اختلاف                                 | عام محدثین اورعلما |     |
| 791         | ***************************************         | جواب               | ٣   |
| ۳           | مولانا مودودی کے نز دیک اسلام میں ملوکیت        | اعتراض۵            | 414 |
|             | رت امیرمعاویه کا بادشاه ہونا بھی فضائل میں ذکر  | جائزنہیں آپ حص     |     |
|             | ?                                               | کرتے ہیں کیوں      |     |
| ۳••         | ***************************************         | جواب               | ۵۲  |
| ۳-۵         | ی نامزدگی کیوں؟ اس کے ظلم وستم کا بار گناہ امیر | اعتراض۲ يزيدكم     | YY  |
|             |                                                 | معاويه پر کيون بير |     |
| ۳۰۵         | ***************************************         | جواب               | 4۷  |
| P*•"9       | (طعن مودودی) حضرت امیر معاویه ﷺ پر              |                    | ۸r  |
|             | کے ارتکاب کاطعن ·                               | غيرا تمينى طرزعمل  |     |
| rı*         |                                                 | جواب               | 49  |
| بمالية      | حضرت امیر معاویه ﷺ پر زبردی خلیفه               | اعتراض^            | ۷.  |
|             |                                                 | ہونے کاطعن         |     |
| MO          | **************************************          | <u> جواب</u>       |     |
| rri         | مودودی) اظہار رائے کی آزادی پریابندی کا         | اعتراض9 (طعن       | ۷۲  |
|             |                                                 | طعن                |     |
| ٣٢٢         |                                                 | •                  | ۷۳  |
| ۳۲۸         | مودودی) مال غنیمت میں ناجا ئزنصرف کاطعن         | اعتراض•ا (طعن      | ۷۴  |
| mta         |                                                 | جواب               |     |
| ٣٣٢         | مودودی) قانون کی بالا دی تو ڑنے کاطعن           | اعتراضاا(طعن       | ۲4  |
| ۳۳۵         |                                                 | <b>ج</b> اري       | 22  |

| ۳۳۸         | اعتداه اس ۱۲ (طعن مودودی) کافر اورمسلمان کی وراثت | ۷۸ |
|-------------|---------------------------------------------------|----|
|             | كا قانون بدلنے كاطعن                              |    |
| ۳۳۸         | جواب                                              | 4  |
| سرير        | اعتداض ۱۳ (طعن مودودی) معاہد کی دیت کی تبدیلی کا  | ۸. |
|             | طعن                                               |    |
| ٣٣٢         | جواب                                              | ΑI |
| rar         | اعتداض ۱۳ (طعن مودودی) حضرت علی الرتضلی كرم الله  | ۸۲ |
|             | و جہہ پرسب وشتم کرنے کاطعن                        |    |
| ror         | جواب                                              | ۸۳ |
| ۳4•         | اعتداض ۱۵ (طعن مودودی) استلحاق زیاد کاطعن         | ۸۴ |
| ٣٢٢         | جوابجواب                                          | ۸۵ |
| ٣٢          | اعتراض ۱۹ (طعن مودودی) خضرت نجر بن عدی کے تل      | ۲A |
|             | كاطعن                                             |    |
| <b>7</b> 20 | جواب                                              | ٨٧ |
| m90         | تماييات                                           | ۸۸ |

#### نذرإنشاب

بندہ اپنی اس کاوش کو جوانان جنت کے سردار' نور سیر الا برار' امام شریعت دطریقت کسن سخاوت و شجاعت ، قبلہ الل صفاء را کب دوش مصطفل ، عبر پارہ سرتھنی نور دیدہ سیدہ زبرا محضرت امیر المومنین امام السلمین سیدنا امام حسن مجتبی جنہوں حضور نبی اکرم و شکانے سیداور دومسلمان گروہوں میں سلم کروانے والا فرمایا ، جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا فرمایا اور برضاور غبت سلم کے بعد محضرت امیر معاویہ جنہ کے تن میں خلافت سے دستبر دار ہوکر ان کوامیر المومنین تسلیم فرمایا ، جن کی حمایت واتباع میں وقت کے تمام صحابہ کرام اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم نے سرتسلیم خم کیا اور جن کی برکت سے پوری امت اتفاق واتحاد کی دولت سے مالا مال ہوکر حضرت امیر معاویہ جنہ کی امارت میں ایک پرچم تلے جمع ہوگئ کی غدمت اقد س واطہر میں عمرت پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیوض و برکات اعلیٰ حضرت پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نیون و برکات اعلیٰ حضرت پیرسید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نیون سے سانہ عالیہ لا تانیہ حسینہ عاج سیا پورسیداں شریف کے وسیلہ سے بطور ندر

مسلمانوں کے دوظیم گروہوں میں سلم کے دن اپنی تمایت وا تباع میں اسپے تبعین کی ثابت قدمی اور امت کا اتفاق وا تبحاد د کھے کربھی آ ب کوخوشی ہوئی تھی ۔ پختہ امید ہے کہ اس کمترین کی بیدکاوش بھی سند قبولیت سے سرفراز ہوگی ۔ تھی ۔ پختہ امید ہے کہ اس کمترین کی بیدکاوش بھی سند قبولیت سے سرفراز ہوگی ۔ شاہاں چہ بجب گر بنوازندگدار ا

نیاز کیش محمد میں خیا <sub>و</sub>نقشبندی قادری

#### تہدیہ

حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت دار برادر سبتی کا تب وی اہمن اسرار اللی فقیہہ وجہتہ عظیم سحابی اور بشارت یا فتہ حکمران امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے فضائل چیش کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے کی خدمت اقدس میں۔

گر قبول افتدز ہے عز وشرف

نیاز کیش محمد مصد بق ضیاء نقشبندی قادری



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### ابتدائيه

انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں انرجائے مری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑاا حسان ہوا کہ اس نے اپنے سب سے متاز و کرم اور محبوب و معظم رسول جناب احریجتلی حضرت محرمصطفیٰ علیہ التحیة والنثناء کو ہما را ہادی ورہبر یا کرمبعوث فر مایا۔ آپ کوتمام انبیاء ورسل علیہم السلام سے افضل کیا سب کا سروراور سروارینایا اور آپ کی نسبت ہے آپ کی امت کوسابقہ تمام امتوں پر فضیلت و برتری عطافر یادی۔ فر مایا:

اس آبیمقدسہ کے مطابق حضور پڑھاکی ساری امت خیرالام قرار پائی جبکہ آبیر ریمہ کے مطابق حضور پڑھاکی ساری امت خیرالام قرار پائی جبکہ آبیر ریمہ کے اولین اور براوراست مخاطب اور مصداق جنہیں اللہ تعالی سب ہے بہتر اور معز ذفر مار ہائے حضور نبی اکرم پڑھاکا دیدار با کمال پانے والے آپ کے صحابہ کرام

رضی الله عنهم بیں۔ انہیں حضور ﷺ کی مصاحب ورفاقت کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضور کے فیضانِ صحبت اور نگا و نبوت سے براوراست تعلیم فیضانِ صحبت اور نگا و نبوت سے براوراست تعلیم و تربیت پائی اور مقام و مرتبہ بیں ساری امت پر سبقت لے گئے۔ حضور سرور عالم ﷺ فی افر مایا:

اکیرِ مُوْدا اَصْحَابِی فَانَّهُمْ خِیارِ مُکُمْ (مُحَلُوة بابِ مناتب اَصْحَة) ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کرد کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔

الله اور الله کے رسول ﷺ نے صحابہ کرام رضی الله عنبم کو بردی کرامت اور برزگی عطا فر مائی کہ انہیں ساری امت سے افضل اور برزگھبرایا۔ ملت اسلامیہ کی عظمت اور اسلام کی شوکت انہیں سے بلند ہوئی۔ صحابہ وہ نفوس قد سیہ بین جنہیں الله تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب مکرم حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت ومعیت کیلئے پہند فر ما یا اور ان کا معاون و مددگار بنایا۔ عظیم محدث امام احمد ابن حجر کی رحمۃ الله علیہ نے خطیب سے حضرت انس ﷺ کی روایت کردہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور ﷺ نے فر مایا:

اَنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارِلِي اَصْحَابًا وَاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَاخْتَارِلِي مِنْهُمْ اَصْهَارًا وَانْصَارًا (السواعق الحرق فيم)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لئے میرے اصحاب پسند فرمائے بھران میں سے میرے سسرال اور مددگار بنائے۔

حضور ﷺ نے سحابہ کرام کوشرف سحابیت سے کیا نوازا اُنہیں اپنی پا کیزہ اور بابرکت سحبت میں رکھ کران کا ظاہری و باطنی تزکیہ فرمایا اورعلم وعرفان سے آراستہ کر کے تبلیغ دین اور امت کی ہدایت ورا ہنمائی پر مامور فرمادیا۔ سحابہ کرام کوحضور ﷺ کی صحبت ومعیت کیلئے نتخب فرمانا کہ وہ ہادی برق ﷺ سے براو راست تعلیم وتربیت کی صحبت ومان کریں یقینا اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا:
اورفیض نبوت حاصل کریں یقینا اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا:
لَقَدُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِیْنَ إِذْ بَعَتْ فِیْهِمْ دَسُولًا مِنْ أَنْفُرِسِهِمْ

من تقے۔ ( کنزالا یمان )

اب خوش قسمت اور بلند بخت محابه کرام رضی الله عنهم جنهیں اللہ تعالیٰ نے اینے کمال کرم ہےاہیے رسول مکرم نبی اکرم ﷺ کی مصاحبت ونصرت اور دین کی حفاظت واشاعت کیلئے پیندفر مایا 'جنہوں نے جمال جہاں آراکوا پی آنکھوں ہے بار بارد كما اورحسن عالمتاب اور جيكا دينے والا آفآب جن كے دلول كو براہ راست منور كرتا اورا بمانوں كوتاز كى بخشار ہا'امام الانبياء عليه وعليهم التحية والنثاء نے جنہيں براہِ راست تعلیم وتربیت ہے کندن بنایا اور قیض نبوت ورسالت ہے فیضیاب فر ما کر اپنا علمی ومملی وارث اورخلوص و وفا کے پیکر بنایا، کی پاکبازی، وفا شعاری اور جا نثاری ملاحظہ ہوکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا جوئی میں ہجر تیں کیس کھریار حجوز ہےاورشب دروز اینے آتا ومولی جنابِ رسول اللہ ﷺ کی معیت ومعاونت میں تخز ارے۔غزوات میں حصہ لیا۔خون جگر سے مکلشن اسلام کی آبیاری کی ۔طرح طرح کی معمائب ومشکلات میں حفاظت دین کا فریفیہ انجام دے کر حیار دا تک عالم میں اسلام کا نور پھیلا دیا۔ حق وہدایت کی قندیلیں روثن ہو کیں اور دنیا کا گوشہ گوشہ اسلام کے نور سے منور ہو تھیا۔ آج کوئی خطہ ایسانہیں' جہاں اسلام نہ پہنچا ہواور امت مسلمہ کا کوئی فرد و بال موجود نه بو ـ امت مسلمه کا هرفر دمیا به کرام رضی الندعنهم کا ان کی دینی خدمات پرممنونِ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا' حضور اکرم ﷺ ے بذر بعد محابہ کرام رضی الله عنهم عطافر مایا۔اس کے حضرات صحابہ رضی الله عنهم کا

ممنونِ احسان اور شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکدرب نعالی کی شکر گزاری کا بیہ احسان طریقہ بھی ہے۔ (مَنْ لَمْ يَشْکُرِ النَّامِي كُمْ يَشْکُرُ النَّامِي كُمْ يَشْکُرُ النَّامِي كُمْ يَشْکُرِ النَّامِي كُمْ يَشْکُرُ النَّامِي كُمْ يَشْکُرُ النَّامِي كُمْ يَسْکُرُ النَّامِي كُمْ يَسْکُونِ اللَّامِي كُمْ يَسْکُونِ اللَّامِي كُمْ يَسْکُونِ النَّامِي كُمْ كُرُ النَّامِي كُمْ يَسْلُكُونِ النَّامِي كُمْ كُمُ كُمْ النَّامِي كُمْ يَسْلُمُ لَمُ يَسْکُونُ النَّامِي كُمْ يَسْکُونُ النِّهِ اللَّهُ عَلَيْ النَّامِي عَلَيْكُمْ النِّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ النَّامِي كُمْ النَّامِي عَلَيْكُونِ النَّامِي كُمْ النَّهُ عَلَيْكُونِ النَّامِي كُمْ النَّامِي عَلَيْكُونِ النَّامِي كُمْ النَّامِي كُمْ النَّامِي عَلَيْكُونِ النَّامِي كُمْ النَّامِي كُمْ النَّامِي عَلَيْكُونِ الْمُعَلِي الْمُعَامِي عَلَيْكُونِ الْمُعُونِ الْمُعْلِي الْمُعْمِي

حضور ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین اسلام کے پہلے راوی اور بہلنے
ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ ورامت کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے
اعزاز واکرام ہیں متعدد قرآن آیات نازل فرما کیں حتی کہ آئیں اپنی رضاو خشنودی کا
بے مثل و بے مثال پر وانہ عطافر مایا (دَضِی اللّٰهُ عَنْهُم وَدَصُولَا عَنْهُ۔ تو ہے۔ ۱۰)
اور جناب رسول اللہ ﷺ ان کے بیٹا رفضائل بیان فرمائے خصوصاً حضرت ابو بکر
صدیق ﷺ ، حضرت عمر فاروق ﷺ ، حضرت عثمانِ و والنورین ﷺ ، حضرت عی المرتشلی
اور حضرت امیر معاویہ ﷺ وغیر ہم کے فضائل کے ذکر کی تو انتہا کردی۔ حضور نبی
اگرم ﷺ نے نہ صرف کثرت وشدت کے ساتھ اپنے بیارے صحابہ کرام رضی الله عنہم و فیائل کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتوں کو ان کی تعظیم و کے فضائل ومنا قب اور اوصاف و کمالات کو بیان فرمایا بلکہ اپنے امتوں کو ان کی تعظیم و کے کرے کو کا حتی ہم کے دوران کی تعظیم و کے کرے کر کے کا حکم بھی دیا۔ فرمایا:

المُحْرِهُوا أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ لَهِ السَّاوَ السَّاوَة السَّالَة السَّالَة )

ترجمہ: میر ہے جا ہے گا تکریم کروکیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔

اب جس نے حضور کا کلمہ " آلا اللّٰه مُحتمد رَّسُولُ اللّٰهِ " پڑھا ہے۔ جو مسلمان ہا ورجس کے دل میں ایمان ہے وہ تو ضرور اللّٰہ کے رسول ﷺ کا حکم مانے گا۔ حصابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کی عزت و کرامت اور عقیدت و محبت کو دل میں جگہ دے گا اور ان کی تعظیم و تکریم ہجالائے گا۔ لیکن وہ مخص جورسول اللّٰہ ﷺ کا حکم سننے کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کی تعظیم و تکریم کا افکار کرے تو کیسا اس کا کلمہ اور کیسا اس کا ایمان اور اس کے باوجود وہ کلمہ گو اور مسلمان ہونے پراصرار بھی کرتا ہوتو حیف ہے اس کی جہالت و سفاہت پر کہ اے قرآن و حدیث کی مخالفت اور اپنے ایمان کی اس کی جہالت و سفاہت پر کہ اے قرآن و حدیث کی مخالفت اور اپنے ایمان کی

بربادی کی بھی پروائیس۔وہ صحابہ کرام کی تعظیم و کریم کرنے سے اس قدر گریزاں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ جن کا وہ اُمتی کہلاتا ہے، کی نافر مانی سے بھی نہیں ڈرتا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عظیم کی تعظیم و کریم کے مشکر کی اس روش ہے اس کی نافر مانی اور با ایمانی ہی ظاہر ہوتی ہے خود صحابہ کرام کی عزیت وعظمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ کیونکہ جب اللہ اور اس کا رسول ﷺ صحابہ کرام کی خد مات کی توثیق اور ان کی تعریف فرمار ہے ہیں توکوئی اور نہ بھی کر سے تو آئیس کیا فرق پڑتا ہے؟

ترجمہ: اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھے جائے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے خواری کا عذاب ہے۔ (کنزالایمان)

کین اگرکوئی منکر تعظیم و تکریم کسی صحابی کی شان اقدی میں سب وشتم بھی روا رکھتا ہے اور زبانِ طعن بھی دراز کرتا ہے تو اس کی شقادت اور بدیختی میں کسے شک ہوسکتا ہے۔اس نے تو اللہ ورسول کھی کی کھی مخالفت کی اور اپنی عاقبت ہر باد کرلی۔ بیتو بہلے والے تافر مان سے بھی زیادہ ہُرے انجام سے دو جار ہوگا۔ ایسا شخص بھینا اللہ کی رحمت سے دوراورلعنت کا مستحق ہے۔ جناب رسول خدا کھی نے فرمایا:

إِذَا رَائَيْتُمُ اللَّذِيْنَ يَسُبُونَ آصَحَابِي فَقُولُوا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى فَرَولُوا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى فَرَولُوا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى فَرَوْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَرَوْدُ اللَّهِ عَلَى فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَرَوْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: جبتم انہیں دیکھوجومبرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر براللہ کی لعنت ۔

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ. ( مكتوبات امام رباني وفتر ادّل مكتوب نمبرا ٢٥٠ بحواله طبراني ) ترجمہ: جس نے میرے اسحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ایمان کی بنیاد محبت رسول (ﷺ) ہے اور جے یہ محبت حاصل ہوگئ وہ ایکا مومن ہے۔ <sup>لیک</sup>ن بیاس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک ،ندہ ہر اس چیزیا ہراس مخض سے محبت نہ رکھے جس سے حضور ﷺ نے محبت فرمائی یا جے آب ﷺ ہے کوئی نسبت اور تعلق حاصل ہو۔وہ اہلیت اطبیار ہوں یا صحابہ کرام رضی الله عنبم ان سب سے محبت ہونا ضروری ہے۔ جناب امام الانبیاء حبیب کبریا ﷺ نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبُّ الْقُرْانَ وَمَنْ أَحَبُّ الْقُرْانَ آحَبُّنِي وَمَنْ أَحَيْنِي أَحَبُ أَصْبَحَابِي (شواهد الحق صفيه ١٨٨)

ترجمہ: جواللہ ہے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہوگا اور جوقرآن سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ ہے محبت کرتا ہوگا اور جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ

میر ہے صحابہ ہے محبت کرتا ہوگا۔

سمحویا جس شخص کوصحابہ کرام ہے محبت نہیں اس کے دل میں جناب رسول اللہ ﷺ کی مجمی محبت نہیں اور جس کے دل میں محبت رسول (ﷺ) نہ ہووہ ایمان ہی ہے محروم ہوتا ہے۔مشہور حدیث یا ک ملاحظہ ہو۔فر مایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ بِخَارِي كَابِ الايمان ﴾

ترجمه: تم میں سے کو فی شخص اس دفت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولا د اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

اب جوشن شرف صحابیت کا احترام ندکرے اور کسی صحابی ہے محبت ندر کھے وہ بھی محبت رسول (ﷺ) ہے محروم ہو کرنو را بیمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو جوشن اللہ کے دسول ﷺ کے کسی صحابی سے محبت رکھنے کی بجائے اس سے دشمنی اور عداوت رکھے اور بغض وحسد کا مظاہرہ کرے۔ اس کا ایمان اور اسلام کون ٹابت کرے گا؟ کیونکہ قران کریم تو ایسے بدنصیب لوگوں کوکا فرکہتا ہے۔ فرمایا:

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ (اللهُ ١٩٠)

ترجمه: تأكدان سے كافروں كے دل جليں \_ (كنزالا يمان)

بعنی صحابه کرام رضی الله عنهم کو د مکیر کر صرف کا فرلوگ ہی جلتے ہیں اور صرف دہی بغض دحسد کاا ظہار کرتے ہیں۔

امامر بانی حضرت مجدد الف ثانی در ماتے ہیں:

"الله تعالى نے اس آیت میں صحابہ سے تاراض رہنے والوں کو کفار کہا

ہے '۔ ( مکتوبات دفتر ووم اُرد دحصہ اوّل کمتوب نمبر۳)

اب حفرت امیر معاویہ کے جو حضور اٹھا کے عظیم صحابی اور کا تب وی نظے کے بغض میں بتلا محض ویگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرے اور کے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت مسلمان پر لازم نہیں ۔ بعض کی محبت سب صحابہ کی محبت سے مسب صحابہ کی محبت سے مرادف ہے ۔ لہندا صرف امیر معاویہ (ﷺ) کی مخالفت سے سب صحابہ کی مخالفت لازم نہیں آتی ۔ اس لئے فدکورہ بالا آیہ کر بمہ میں جو خاصۂ کفار بیان محابہ کی مخالفت لازم نہیں آتی ۔ اس لئے فدکورہ بالا آیہ کر بمہ میں جو خاصۂ کفار بیان مواہم صحابہ کی معاویہ میں جنال محض اس کی زدمیں نہیں آتا تو یہ خود فرین کے سوا بچھ معاویہ معاویہ میں جنال میں معاویہ میں جنال میں اس کی زدمیں نہیں آتا تو یہ خود فرین کے سوا بچھ منہیں اور اس محفل کے باس این اس دعویٰ کے نبیں اور اس محفل کے باس این اس دعویٰ کے نبوت میں کوئی دلیل نہیں ۔

حقیقت رہے کہ کی ایک صحابی کی دشمنی سب کی دشمنی ، ایک سے بغض سب کے دشمنی ، ایک سے بغض سب سے بغض سب کے دشمنی ، ایک سے بغض سب کے دیا انگار ہے۔ کو یا ایسا شخص قر آنی فتو کی گفر سے ہرگزنہیں نیج سکتا۔ لہٰذا اس کے دل میں اگر خدا کا خوف کچھ بھی باتی ہے اور وہ روز قیامت پر

ایمان بھی رکھتا ہے تو اس کیلئے بغضِ معاویہ سے تائب ہوجانا بہت ضروری ہے۔اہام ربانی حضرت مجددالف ٹانی ﷺ پہلے ایسے لوگوں کا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں اور پھرخود اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

" اگر صحابہ کرام پر نکتہ جینی کرنے والے لوگ بیر ہم بھی صحابہ کرام کی متابعت (پیروی) کرتے ہیں اور بیضروری ہیں کہ تمام کی متابعت و پیروی کریں بلکہ سب کی متابعت ممکن ہی ہیں ہے کوئکہ بہت سے مسائل میں صحابہ کرام کی آپس میں آراء مختلف اور متنافض ہیں اور الگ مشرب دکھتے ہیں۔

الگ مشرب دکھتے ہیں۔

''نیز قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جوہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کم نقل وروایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں گے تو ان کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اوراحکام شرعیہ کی نقل و روایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام صحابہ عدالت، صدق اور تبلیغ وین میں برابر ہیں ہیں کسی ایک صحابی میں طعن وعیب دین میں طعن وعیب دین میں طعن وعیب نشاہم کرنے کو سترم ہے''۔ (کمتوبات وفتر اول کمتوب نبرم میں میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض میں جو بات ذبین میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض میں جو بات ذبین میں ہونی جا ہے یہ ہے کہ بعض

صحابہ کا افکارکل کا افکار ہے جناب خیر البشر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی فضیلت میں سب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت دیگر سب فضائل و کمالات سے فائل اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیں ترنی شی خوخیر التا بعین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ادنی مرتب تک بھی نہیں پہنے سکے۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کرست سے شہودی ہوچکا کرسکتی کیونکہ ان کا ایمان صحبت اور نزول وی کی برکت سے شہودی ہوچکا ہے اور ایمان کا بیرت ہو جا ہر کرام (رضی اللہ عنہم) کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں اور ایمان کا بیرت موتر ع ہوتے ہیں اعمال کا کمال ایمان پر معتر ع ہوتے ہیں اعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے '۔ (کتوبات دفتر اول کو سے نہر وہ)

مفسر قرآن جناب مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه قرآن کریم سے "کلاّبَتْ عَادُ الْمُوسِلِيْنَ اوران کے ساتھ چنددیگر "کلاّبَتْ عَادُ الْمُوسِلِيْنَ اوران کے ساتھ چنددیگر آیات مقدسہ قل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"جیسے قوم عاد، قوم شمود، قوم لوط اور قوم نوح نے صرف اپنے اپ اسرے رسول کی تکذیب کی اور رب تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا ہے ای طرح ایک صحافی کا انکار یا اہلیت اطہار میں سے ایک بزرگ سے سرتانی تمام صحابہ کرام اور سارے اہلیت کا انکار ہے۔ "۔ (امیر معاویہ کا یہ نظر سفی سے)

لہذاحضورا کرم ﷺ کے ہرصحانی ہے جبت وعقیدت رکھنا اوراس کی تعظیم و تکریم بجالا نالازم ہے ورندا بیان کی خیر نہیں۔ کسی ایک صحافی سے بدعقید گی رکھنا ، بغض وحسد کا مظاہرہ کرنا اور خود ساختہ نظریات کی بنا پرشکوک وشبہات پھیلا کرمسلمانوں کو تحسد کا مظاہرہ کے کسی خیر خواہ کا نہیں بلکہ بدخواہ دشمن کا کام ہے۔ دشمنان دین سے مگراہ کرنا اسلام کے کسی خیر خواہ کا نہیں بلکہ بدخواہ دشمن کا کام ہے۔ دشمنان دین سے ان مگراہانہ نظریات کا اصل سبب تھم خداوندی

"وَاعْتَصِمُوْا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَقَرَّقُوا" للهِ جَمِيْعًا وَلا تَقَرَّقُوا" للهِ اللهِ جَمِيْعًا وَلا تَقَرَّقُوا" للهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اورارشاد نبوي:

"اتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدٌّ شُدٌّ فِي النَّارِ"\_ع

(مشكوة باب الاعتصام \_ ابن ملجه )

ے بے پروائی اورسواواعظم اہلسنت سے روگردانی ہے۔

افسوس بدعقیدگی کا بیمرض آج کل پھر بر صفے لگا ہے اور منکرین تعظیم صحابہ بیں کہ قر آن وحدیث کے احکام کودل سے نہیں مانتے۔ بس غلط سلط روایات اور من گھڑت نظریات ان کا کل اٹا شہ بیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے رسول اللہ سے تعلق و نسبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور شرف صحابیت کی کچھ فضیلت نہیں۔ ہال بعض صحابہ کے بچے بونے کی کے فضیلت نہیں۔ ہال بعض صحابہ کے بچے بونے کیا کے خب اہلیت کو آٹر بنا لیتے ہیں اور اپنی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ بھے کے مقبول صحابہ کرام سے دور کردینا جا ہے ہیں۔

ایے حالات میں اہلِ حق پر یہ امر واجب ہوجاتا ہے کہ مقامات صحابہ کے تحفظ کیلئے میدانِ عمل میں تعلیں۔ منکرین شان صحابہ خصوصاً منکرین فضائیل امیر معاویہ جن میں ہے گئی ایک سنیت کے بھیس میں بھی دھوکا دیتے اور اہل حق کو ورغلاتے ہیں 'کے فریوں کو ظاہر کریں اور لوگوں کو صراط منتقیم سے روشناس کرا کیں اور یہ بات ہم بین کے فریوں کو ظاہر کریں اور لوگوں کو صراط منتقیم سے روشناس کرا کیں اور یہ بات ہم بائی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بیارے محبوب واتائے کل غیوب ہم سب کے آتا ومولی جناب رسول اللہ کھائے نے اہل علم کوخود تھم فرمایا ہے۔ ملاحظہ موحدیث پاک: اِذَا ظَهَرَتِ الْفِئْنُ اَوْ قَالَ الْبِيدُ عُ وَ مُنتِثُ اَصْحَابِی فَلْمُوظِهِرُ الْعَالِمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

لِ ترجمہ:اوراللہ کی ری کومضبوط تھا م لوسب لل کراور آئیں میں بھٹ نہ جانا ( کنز الایمان) میں ترجمہ: بڑے گروہ کی بیروی کرو کیونکہ جو ( اس ہے ) الگ ہواور وہ الگ ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

عِلْمُهُ فَمَنْ لَكُمْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَذُلًا وَلَا فَرَضًا ـ

( مكتوبات، مرباني دفتر اوّل كمتوب نمبرا٢٥ \_مواعق محرقه اردوم في ٢٥١)

ترجمہ: جب فتنے اور بدعتیں فاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کو گالیاں وی جا کیں تو عالم کوجا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے ہیں جس نے ایسانہ کیا اس پراللہ اور قرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ تعالی اس کا کوئی فرض ولال قبول نے فرائے گائے۔

اس صدیت پاک کے مطابق الل علم کا بید دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ مقامات محابہ کے تحفظ کیلئے اپنے علم کوظا ہر کریں۔ وشمنان صحابہ کی فدمت کریں اور سب وشتم کرنے والوں کا ناطقہ بند کرویں۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے ایک قرابت دار برادر تبتی ، کا تب وی ، ایمن اسرار اللی ، فقیمہ وجہتہ 'عظیم محابی امام علی قام امام حسن علیہ السلام کے معتد اور بشمول ان کے تمام صحابہ وتا بعین محابی امام حسن علیہ السلام کے معتد اور بشمول ان کے تمام صحابہ وتا بعین فضائل بھی بیان ہوئے اور احادیث پاک میں جن کے بیشار فضائل بھی بیان ہوئے کے متعامات و درجات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے ان کے خالفین کے اعتراضات کا ازالہ کریں کہ بیہ بات باعث رضائے خدا ہے۔

میرے ولی نعمت مخدوم ملت کنر ودومان سادات قاسم فیوش و برکات پیر ملریقت، رہیم شریعت نور نگاہ نقطہ نقش لا ٹانی حضور قبلہ عالم پیرسید مخد ظفر اقبال شاہ مما حب دامت برکاتہم العالیہ (زیب بجادہ لا ٹانی وسر پرست اعلیٰ بزم لا ٹانی ) نے کچھ ای جذبہ سے تھم فر مایا کہ حضرت امیر معاویہ خالی فضیلت میں وارداعاد بہت مبارکہ لکھ کروو۔ بندہ نے فیل ارشاد کرتے ہوئے چندا حاد بہت مبارکہ جمع کیں اور انہیں آیات قرآنیہ سے مزین کر کے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کردیا' آپ نے شرف

تبولیت سے مشرف فرمایا۔اب مذکورہ حدیث پاک کے پیش نظرای کو قدرے تفصیل سے شائع کیا جارہاہے۔

قابل غوریہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی نزاع کے فیصلہ کیلئے کہ می کیا ہے اور غلط کیا ، قرآن وحدیث سے رجوع کرنے کا تھم دیا ہے فرمایا:
فَإِنْ تَنَازَعْتُهُمْ فِنَى شَنَى عَ فَرُدُّو ہُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ ۔ (النہ ، ۵۹۔)
ترجمہ: پھراگرتم میں کسی بات کا جھڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ (کزالا ہے ن)

تحمویا بیہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ کوئی بھی متنازع نظریہ یا عقیدہ ہوا ہے قرآن وحدیث کی روشی میں دیکھا جائے گا اور ہم نے اس کا التزام کیا ہے اور قرآن و حدیث بی کومور بنایا ہے۔ پہلے قرآن وحدیث سے مقامات صحابہ اور پھرامیر معاوبیرضی الله عنهم جوصحابه كرام من نهايت عي مظلوم شخصيت بين كامقام ومرتبه اورفضائل ومناقب تعل کئے گئے ہیں۔ بعدازاں اہلسنت کے معتقدات اورا کابرامت کے نظریات بیان کئے گئے ہیں اور سب سے آخر میں اپنے ایک عظیم محسن کے حکم کے مطابق بعض نام نہاد مصلحین ملت اور مخالفین وحدت امت کے اعتراضات خصوصاً مولانا مودودی صاحب كى طرف سے "خلافت وملوكيت" ميں وارد كئے جانے والے مطاعن ك قرآن و صدیث کی روشنی میں جوابات دیئے گئے ہیں۔انشاءاللدشانمان صحابہاور دشمنانِ امیر معاویہ کے فریب آشکارا ہوں گے صراط متنقیم واضح ہوگا اور اتنحادا مت کے بہی خواہوں کے سینے تھنڈے ہوں سے۔اس میں شک نہیں کہ صراط متنقیم کی ہدایت اور توبد کی توفیق الله الله الما ين والا بالبنداات منظور مواتومدايت ضرورل جائ كي وَمَنْ يَشَا أَيَجْعَلُهُ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (الانعام ١٩٠٠) ترجمہ: اور جے جا ہے سیدھے راستہ ڈال دے۔ ( کنزالا یمان ) ےنہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفال ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز وانوں میں

وعا ہے اللہ دب العزت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت امیر معاویہ ہے حضوراس سیاس عقیدت اوران کے مقامات و درجات کے بیان میں اس ادنی کوشش کواپی بارگاہ اقدس میں قبول ومنظور فرمائے اور حضور نبی کریم دریتیم رؤف ورجیم علیہ الصلاق والتسلیم اپی شفاعت سے سرفراز فرمادیں۔

یا شفیج المذنبین یہ مارڈ الے گا حساب مجھ سے بحرم کوتو عفوو درگزر درکار ہے یا شفیج المذنبین یہ مارڈ الے گا حساب مجھ سے بحرم کوتو عفوو درگزر درکار ہے

سك بارگافقش لا ثانی ونقشه نقش لا ثانی محمصد بین ضیا نقشبندی قادری

باب نمبرا



### قرآن وحديث اورمقامات يصحابه

#### فیصلة ران وصدیث سے کیول تاریخ سے کیول ہیں؟

انسانوں میں وجنی اور فکری اختلاف کا ہونا ایک حقیقت ہے ورنہ کفر واسلام اور نفاق وایمان کے جھڑ ہے نہ اٹھتے اور مختلف ندا ہب اور فرقے نہ بنتے۔اللہ تعالی نے لوگوں کی فکری وحدت اور ہمایت ورا ہنمائی کیلئے اپنے رسول مرم وہ ایک مبعوث فرمایا اور قرآن کریم بھی نازل کیا۔ جوایمان لایا اور پھر پیروی کی اس نے ہمایت پائی اور کا میاب وکا مران ہوا اور جس نے انکار کیا یا نافر مانی کی وہ ہمایت سے دوراور ناکام ونا مراد ہی رہا۔

بیتاریخ مرتب کرنے والے مورضین بھی انسان ہی ہیں۔ان کا بھی وہنی و فکری کمزور یوں سے محفوظ ہونا ضروری نہیں۔ پھران کا موقع ہموقع موجود نہ ہونے کی صورت ہیں حقیقت حال سے بے خبر رہنا اور غیر مصدقہ معلومات کی بنا پر واقعات مرتب کردیتا یا ذاتی جذبات سے مغلوب ہوکر حقائل سے چشم پوشی کرجانا اور کسی شخصیت کے بارے ہیں 'خطاف حقیقت ذاتی نظریات' کوتاریخ کا حصہ بنادینا بھی بعید از قیاس نہیں۔ بائی جماعت اسلامی ''مولانا مودودی صاحب' جنہوں نے محض تاریخی روایات کا سہارا کے کراپئی کتاب 'خطافت و ملوکیت' کلمی وہ بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کے معاملہ ہیں اگر کوئی شخص روایات کے شوت کیلئے معاملہ ہیں اگر کوئی شخص روایات کے شوت کیلئے وہ شرائط لگائے جواحکام شری کے معاملہ ہیں محدثین نے لگائی ہیں' تو اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کرنا اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصدی، بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کرنا

بوگا" \_ (خلافت ولموكيت صغير ١٠٠ ماشيه)

لہٰذا مورضین کی ذاتی آراءاور دریائر دکئے جانے کے لائق ایسے غیر حقیقی بیانات بدگمانی اور نزاع کا سبب تو ہیں کسی اسلامی عقیدے کی بنیاد نہیں کی کونکہ تخیین و نظمن کے علاوہ ان کی کوئکہ تخیین ہے۔ نظمن کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پس ان کی تقلید و پیردی سراسر ممراہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِنْ تُطِعُ اكْثَرَ مَنْ فِي الْآرْضِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ما إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الطّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلّا يَخُوصُونَ . (انبام ـ١١١)

تَبَعِهُونَ إِلّا الطّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلّا يَخُوصُونَ . (انبام ـ١١١)

ترجمہ: اور (اے سننے والے) اگرتو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جوز مین میں تو وہ تجھے بہا دیں کے اللہ کی راہ ہے وہ نہیں پیروی کرتے میں اوائے گمان کے اور نہیں وہ مرتخینے لگاتے ہیں ۔ (نیاء المرآن)

ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ ورسول والکو مان ہے للہ اقر آن وحدیث پر
ایمان رکھتا ہے نہ کہ کی مورخ اور اس کی تصی ہوئی تاریخ پر کہ تعلیمات ربانی کا منبع اور
ایمان کی بنیا دقر آن وحدیث ہیں کسی انسان کی مرتب کردہ کوئی تاریخ نہیں۔ للہ اجب
ایمان کی بنیاد اور تعلیمات اسلام کا منبع اور ماخذ قر آن وحدیث ہیں تو پھر کوئی بھی
معاملہ ہویا کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہوفیصلہ کن حیثیت قر آن وحدیث ہی کو حاصل رہ
گی شخص نظریات پر بنی کسی تاریخ کوئیس۔ اللہ تعالی نے شخصی نظریات کی پیروی سے
روک کرقر آن وحدیث ہی کی بیروی کا تھم دیا ہے۔ فرمایا:

اِتَّبِعُوا مَا الْنِولَ اِلدِّكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهُ اَوْلِيّاءَ۔ اِلْبِعُوا مِنْ دُونِهُ اَوْلِيّاءَ۔ (اعراف-٣٠)

ترجمہ: پیروی کرواس کی جونازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف ہے اور نہ پیروی کرواللہ کو چھوڑ کردوسرے دوستوں کی۔ محویا قرآن و حدیث کو چھوڑ کرانسانی خیالات ونظریات اگرچہ '' تاریخ''

کے نام سے ہول کی بیردی جائز نہیں اور قرآن وحدیث کے خلاف کسی تاریخ کا کوئی فیصلہ قبول کرنا درست نہیں۔ بلکہ کوئی بھی نتازع یا کوئی بھی دینی اختلاف ہو اللہ تعالی نے ملہ قبول کرنا درست نہیں۔ بلکہ کوئی بھی نتازع یا کوئی بھی دینے ہو اللہ تعالی نے قرآن وحدیث ہی سے رجوع کرنے کا تھم دیا ہے حتی کہ اس رجوع کو ایمان کی شرط اور دلیل بھی تشہر ایا ہے۔ سنیئے فرمایا:

فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرُّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأُويُلًا.

(النسآء ١٩٥)

ترجمہ: پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ ورسول کے حضور رجوع کرواگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ (کنزالایمان)

للذا کوئی بھی تنازع ہویا کی بھی مسئے میں اختلاف اور جھڑا ہوتو مسلمان

کیلئے اسے قرآن وحدیث پر پیش کرنالازم ہے تا کداس کے جے یا فلط ہونے کا فیصلہ

ہو سکے۔اگر قرآن وحدیث اس کی تقد بی کریں تو اسے درست تسلیم کرلیا جائے اور

اگر تر دید کریں تو اسے رد کر دیا جائے ۔قرآن کریم نے نہ صرف اس طرز عمل کی تحسین

فرمائی ہے بلکہ حسن خاتمہ کا مڑدہ بھی سنایا ہے۔ ( ذَالِلَثَ حَیْرٌ وَّا خَسَنُ تَانُویْلاً

یعنی یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ) اب اگر کوئی مخص تھم خداوندی کے مطابق اپنے قرآن وحدیث کی طرف خود رجوع نہیں کرتا ، وہ بھی خداور سول بھی کا ماصلاح کیلئے قرآن وحدیث کی طرف خود رجوع نہیں کرتا ، وہ بھی خداور سول بھی کا اطاعت گر اراور سے اسلمان نہیں تو جس خص کوخاص اس تھم خداوندی کی طرف متوجہ کیا اطاعت گر اراور سے اسلمان نہیں تو جس خص کوخاص اس تھم خداوندی کی طرف متوجہ کیا اوراپی وہ بھی رجوع نہ کرے یا قرآن وحدیث کے بجائے غلط سلط تاریخی روایات اوراپی وہ بھی رجوع نہ کرے یا قرآن وحدیث کے بجائے غلط سلط تاریخی روایات اوراپی وہ نہیں خرایا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا اَنْزَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَايَتَ

الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. (النه،١١١)

ترجمہ:اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤاس کتاب کی طرف جوا تاری ہے اللہ نے اور رسول کی طرف تو تم دیکھو سے کہ منافق تم سے منہ موڑ لیتے ہیں روگر دانی کرتے ہوئے۔

نیز ہم نے جن تاریخی روایات کوغلط سلط کہا ہے مودودی صاحب نے انہیں کوغیر متنقق اور غیر معیاری قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے معالمے میں چھان بین، اسناد اور تحقیق کا وہ اہتمام نہیں ہوا ہے جواحادیث کے معالمے میں پایا جاتا ہے'۔ (خلافت ولموکیت صفیرین)

مودودی صاحب دوسرے مقام پر کی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

"اگرآپ اس تاریخ کو بادر کرتے ہیں تو پھرآپ کو چھر دسول اللہ اسلغ تر آن، دائی اسلام مزکی نفوس کی شخصیت پراوران کی تعلیم وتر بیت کے تمام اثر ات پر خطائے کھینچ دیتا پڑے گا اور بہتلیم کرنا ہوگا کہ اس پاکیزہ ترین انسان کی ۲۳ سالۃ بلینچ ہدایت سے جو جماعت تیار ہوئی تھی اوراس کی قیادت میں جس جماعت نے بدر واحد اور احزاب و حنین کے معرکے سر کیادت کی حاصد اور احزاب و حنین کے معرکے سر کرکے اسلام کا جھنڈ او نیا ہیں بلند کیا تھا اس کے اخلاق، اس کے خیالات کرکے اسلام کا جھنڈ او نیا ہیں بلند کیا تھا اس کے اخلاق، اس کے خواطر لیتے اس کے مقاصد اس کے اراد ہے، اس کی خواہشات اور اس کے طور طریقے دنیا پرستوں سے ذرہ بھی مختلف نہ تھے '۔ (رسائل دسائل حدادل صفر در)

نیکن مقام جیرت ہے کہ تاریخ پراتنی تنقید کے باوجود مودودی صاحب تھم خداوندی: فَو دُو ہُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرّسُولِ۔ (النِمَ ،۔۵۹) کی کوئی پرواہ بیس کرتے اور کسی تاریخی واقعے کوفر آن وحدیث پر پیش کر کے اسے پر کھنا ضروری نہیں سمجھتے جبکہ خودان کے مطابق پہلے کوئی چھان بین اور تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ افسوس! مولانا نے مطلب

براری کیلے صرف حوالے دنیا ضروری سمجھا حالانکہ جب تاریخ خوران کے نزدیک مخفق اور معیاری نہیں تو حوالے ہوں یا نہوں کیا فرق پڑے گا۔ آخران کا موادتو غیر تحقق ہی رہے گا۔ آخران کا موادتو غیر تحقق ہی رہے گا گا تین ہی نہیں تو کوئی ان سے رہے گا لیعنی جب تاریخی واقعات وروایات کی صحت کا یقین ہی نہیں تو کوئی ان سے بوچھے کہ پھران حوالوں کوقل کرنے سے مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں

''جوتاریخی مواداس بحث میں پیش کیا گیا ہے ، ہتاریخ اسلام کی معتند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جتنے واقعات میں نے بقل کے بیں ان کے بورے بورے حوالے درج کردیئے بیں اورکوئی ایک بات بھی بلاحوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحاب علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کرکے و کھے سکتے ہیں''۔ (خلافت والوکیت صفح 199)

انشاء الله ہم ہے ہی جائزہ لیں گے کہ انہوں نے تاریخی حوالوں میں کس قدر حذف واضافہ سے کام لیا ہے اور کتنی دیا نتداری برتی ہے یہاں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جس تاریخ کوخود غیر مخفق بتاتے ہیں اور جس تاریخ کا ۹۰ فیصد سے زائد حصد دریا برد کر دینے کے لائق سمجھتے ہیں اس کومن وعن نقل کر دیتے ہیں۔ قرآن وحدیث کو چھوڑ کر اس غیر مخفق تاریخ کو اپنی تحقیق کا محور بنائے ہوئے ہیں اور قرآن وحدیث کی بیروی ہیں مصروف ہیں۔ (استغفر الله)

اب فرما ہے ان کی کتاب ' خلافت وملوکیت' جس کا بیشتر مواد ہی غیر محقق اور نا قابلِ اعتاد ہے' کی کیا حیثیت رہ گئی۔ انہوں نے دریا برد کئے جانے کے لائل تاریخ میں سے جو پچھر طب ویا بس ہاتھ لگا اپنے ذوق کی تسکین کیلئے حضور نبی اگرم وہ اس کے قدسی صفات صحابہ کرام ہالحضوص سیدنا عثان ذوالنورین اور سیدنا امیر معاویہ رضی التٰد عنہا نرطعن وشنع کیلئے بطور ہتھیا راستعال کیا۔ امت میں پھوٹ ڈالنے والے تفرقہ بازوں میں نام کمایا اور مسلمانوں سے الگ راستہ اختیار کرے سئے فرقہ ''جماعت بانی کھم ہے۔ اسلامی' کے بانی کھم ہے۔

محابہ کرام وہ ستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے '' رضبی اللّٰہ عنہم ور ضوا عنه" كايروانة خوشنودى عطافرمايا - جناب رسول الله المائية جن كي تعظيم و تحريم كاحكم فرمايا \_جنہوں نے سارے كاسارادين الله كے رسول اللہ سے حاصل كركے امت تک پہنچایا۔ جن کی ثقابت وعدالت کوئسی محدث تک نے چینج نہیں کیا بلکہ ہمیشہ جرح وتنقيد سے بالاتر جاتا ہے۔امام احمد ابن جرکی بیتی رحمۃ الله عليه فرماتے ہیں: ''صحابہ کرام کیلئے یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کواہی دی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں فرما تاہے، گنتم خیر أُمَّةٍ أُخُورِ جَتْ لِلنَّاسِ، ثم بهترين لوك موجولوكول كي فائده كيليَّ بيدا كئے سے ہوراس خطاب كى ذيل ميں آنے والے سب سے ملے يہى لوگ ہیں ای طرح نی کریم ﷺ نے بھی متفق علیہ صدیث میں ان کے بارے میں کواہی دی ہے کہ میری صدی بہترین صدی ہے اور اس مقام سے بڑھ کرکوئی مقام ہیں کہ اللہ تعالی اینے نبی کی صحبت کی وجہ سے ان سه راضي جو كيا - نيز الله تعالى فرما تا هم المحمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم" محدر سول الله اورآب کے صحابہ کرام کفار پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم كرنة والع بين بجرفر مايا: "اكسبقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" - مهاجرين وانصاريس يسسالقون الاولون اوروه لوگ جنهوں نے احسان کے ساتھ ان کی بیروی کی ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا ہاوروہ اس سے راضی ہیں'۔آپ ان آیات پرغور کریں تو آپ ان تمام فہیج باتوں سے نبات حاصل کریں گے جورافضیوں نے گھڑ کران کے سرتھو بی ہیں حالانکہ وہ ان تمام باتوں سے بری ہیں۔

صحابرضی الله عنبم کے بارے میں اپنے اعتقاد میں اور ان نقص کا شائبدر کھنے ہے بھی اجتناب کریں اور اللہ سے پناہ چاہیں۔ جو با تیں ان لوگوں نے صحابہ کی طرف منسوب کی ہیں وہ خانہ ساز جھوٹ ہیں۔ ان باتوں کی کوئی ایس سندموجو دہیں جس کے رجال معروف ومشہور ہوں وہ تو صرف ان لوگوں کا جھوٹ ہمتی ، جہل اور خدا تعالیٰ پر کیذب وافتر اء ہے ہیں ہواؤ ہوں اور عصبیت کے باعث صحیح بات کو چھوڑ کر غلط بات کو اختیار کرنے ہے ہیں ہواؤ ہوں اور عصبیت کے باعث صحیح بات کو چھوڑ کر غلط بات کو اختیار کرنے ہے۔ اسواعت الح قدارد دسخین میں میں اور خدا کیں اور خدا کو جھوڑ کر خلط بات کو اختیار کرنے ہے۔ بی میں ہواؤ ہوں کا جھوٹ الحر قدارد دسخین میں ہواؤ ہوں کا جسم میں الحرف الحداث کو جھوڑ کر خلط بات کو جھوڑ کر خلط بات کو حیات کو جھوڑ کر خلط بات کو حیات کی ہواؤ ہوں کا جو میں الحرف الحداث کو جھوڑ کر خلط بات کو حیات کیں کا کھوٹ کے کا حیات کو جھوڑ کر خلط بات کو حیات کو حیات کی کھوٹ کے کہ کو کی کیں کی کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کا کی کو کی کو کی کے کہ کو کو کی کے کہ کو کی کے کو کی کھوٹ کی کو کو کی کے کو کو کی کے کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کو کی کے کو کی کے کو کی کے کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کو کی کے کو کی کے کر کرنے کے کو کی کے کو کو کی کے کو کی کے کو کی کے کو کی کے کو کی کو کی کے کو کی کے کو کے کو کو کی کے کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کر کے کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کے کو کو کی کو کو کی کے کو کی کے کو کی کو کی کے کو کی کے کو کو کی کے کو کر کی کو کو کی کے کو کر کے کو کی کے کو کی کو کر کے کو کر کے کو کر کی کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر

امام بوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء سے نقل کرتے ہیں :

"محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی عزت وتو قیراوران کے ساتھ ساتھ حسن سلوک دراصل ہی اگرم بھی گئی عزت وتو قیراورا پ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی حق شنای ، ان کی اقتدا و ابتاع ، ان کی مدح و تو صیف ، ان کیلئے دعائے مغفرت ان کے باہمی اختلا فات سے صرف نظر اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت حقیقت میں حضور وہ کے کے حقوق کی اوائیگی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہل تاریخ کی بے سرویا حکایات اور جاہل راویوں کی روایات سے اجتناب کیا جائے اور گراہ رافضیوں اور گستا خید بعثوں سے کلیتاً قطع لتعلقی اختیار کی جائے اور گراہ رافضیوں اور گستا خید بعثوں سے کلیتاً قطع لتعلقی اختیار کی جائے اور صحابہ کرام کی طرف منسوب واقعات وفتن کی عمدہ تا ویلات اور جائے اور صحابہ کرام کی طرف منسوب واقعات وفتن کی عمدہ تا ویلات اور مثبت پہلوتلاش کئے جائیں۔ کو تکمہ شان صحابہ کا بہی تقاضا ہے ''۔

(کالات اسحاب رسول ﷺ اردوتر جمدالاسالیب البدید فی فضل سحابددا قناع الشید سخدی) حیرت ہے کہ مودودی صاحب دو تفہیم القرآن 'کے تام سے تفسیر قرآن کھنے کے باوجود قرآنی تصریحات اور خداوندی احکامات برایمان نہیں رکھتے اور صحاب

رام پراعتراضات کرتے جاتے ہیں حالانکہ جو محض اللہ ورسول بھاکا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن ہی نہیں رہتا۔ ایمان والوں کا رہبر اور راہنما کیسے بن سکتا ہے۔ مومن ہونے کیلئے ضروری ہے کہ قرآن وحدیث کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرے۔قرآن کریم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرمایا:

ا) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَآلًا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمُ دُومَنْ يَعْصِ اللّهُ ورَسُولُهُ فَقَدُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمُ دُومَنْ يَعْصِ اللّهَ ورَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَلًا شَيْنًا (الاحراب-٣١)

ترجمہ: نہ کسی مومن مرد کو رہی پہنچنا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فر ماد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہوائی اس معاملہ میں اور جونا فر مانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگیا۔ (ضاء القرآن)

ترجمہ: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قشم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جگھ تم تک اپنے آپس کے جگھ تر کے میں تمہیں جا کم نہ بنا کیں اور جی سے مان لیس۔ فرماؤا ہے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پاکیں اور جی سے مان لیس۔

٣) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحْكُمَ النَّهُ مُ الْمُفُلِحُونَ \_ مَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا \* وَاولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \_

(النور\_ا۵)

ترجمہ:مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے

جا کیں کہرسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا اور تھم مانا اور یکی لوگ مرادکو پہنچے۔ ( کنزالا یمان )

اب اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننا اور احکام خداوندی کوتشلیم کرنا مولانا مودودی صاحب کے مقدر میں نہیں تھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وہ کیا ہے۔ ان پر تنقید کرنے اور انہیں طعن وشنیج کا نشانہ بنانے سے روکا ہے۔تفصیل آئندہ صفحات میں دی گئ ہے۔ یہاں صرف چندا جادیث میارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

امام ابن حجر کمی رحمة الله علیه نے بحوالہ طبرانی ۔ ابونعیم اور ابن عساکریہ حدیث باک نقل فرمائی ۔ ملاحظہ ہو۔

الحفظ والمنافي في المنطق المنطق والمنطق المنطق والمنطق المنطق المن

ترجمہ: میرے صحابہ، سسرال اور معاونین کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھا اسے اللہ میں رکھا اسے اللہ میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ و نیا اور آخرت میں حفاظت میں رکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں سکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں حفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اگر ہے۔

منتکلوۃ شریف میں بحوالہ ترندی بدروایت موجود ہے۔ فرمایا: ۲)اَللَّهٔ اللَّهُ فِنْ اَصْحَابِی لَا تَتَخِذُوهُمْ عُرَضًا۔

(منكلوة باب مناقب الصحبة)

ترجمہ: میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرد انہیں اپنے تیر کا

نشأ نهرنه بناؤيه

منتكوة شريف اورتر فدى شريف من اكب روايت يول ب قرمايا:
٣)إذا رَأَيْتُمُ اللّهِ بُنَ يَسَبُّونَ آصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى
شَرِّ كُمْ - (مَكُوة باب مناقب العلية ،تر فدى الواب المناقب)
ترجمه: جب تم الهين ويجموجومير عصابه كويرا كهته بين تو كهوتمها رعشر يرالله كي لعنت -

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ نے مکتوبات شریف میں بحوالہ طبرانی ادر ابن عدی دواحادیث بول تقل فرما ئیں۔ ادر ابن عدی دواحادیث یوں نقل فرما ئیں۔ مدین جسری و بیروں دیجوں مشرق

٣)إذًا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا \_

ترجمہ: جب میرے صحابہ کا ذکر کیاجائے تو زبان کوروکو۔ ۵)اِنَّ اَشْرَارَ اُمَّیتی اَجْرَءُ هُمْ عَلْی اَصْحَابی۔

( مكتوبات دفتر اوّل مكتوب نمبرا ٢٥٥)

ترجمہ: میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیرے اصحاب پر دلیرہیں ۔

د کیھئے جناب رسول اللہ ﷺنے اپنے وفاشعار اور جانٹار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے بیں اپنی زبانوں کو روکنے کا تھم قرمایا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں اور ان پرطعن وتشنیع کے تیر برسانے والوں کو بدترین امت اور لعنتی قرمایا۔ اس کے باوجود مولانا مودودی جوقرآن وحدیث کا بہت بڑا عالم اور مفکر اسلام کہلاتے رہے کی ہمت وجراک دیکھئے۔ کہتے ہیں:

'' بجھے اس بات کی مجھی ضرورت محسوں نہیں ہوتی کہ جن کو ہیں بزرگ مانتا ہوں۔ ان کی تھلی تھلی غلطیوں کا انکار کروں۔ لیپ پوت کرکے ان کو چھپاؤں۔ یا غیر معقول تا دیلیں کرکے ان کو سیج تابت

**گرول''۔** ( خلافت وملو کیت صفحہے۔۳۰ )

'' بعض حضرات اس معاملہ میں بیزالا قاعدہ کلیے پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ہوئی ہارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہراس بات کورد کردیں گے جس سے ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہراس بات کورد کردیں گے جس سے ان ہرخوف آتا ہو خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو ۔ لیکن میں ہیں جانا کہ محد ثین ومفسرین اور فقہا میں سے کس نے بیرقاعدہ کلیے بیان کیا ہے اور کونسا محدث یا مفسریا فقیہہ ہے جس نے بیقاعدہ کلیے بیان کیا ہے اور کونسا محدث یا مفسریا فقیہہ ہے جس نے بھی اس کی پیروی کی ہے ۔ (خلافت وطوکیت سفرہ عرب)

یہاں سب سے بہلے تو ہم یہ یوچھیں گے کہالی روایتیں جن سے صحابہ کرام رضی الله عنهم کی عظمت وشان برحرف آتا ہوان سے جناب مودودی صاحب کو کیوں د بچیں ہے؟ ان کے ذکر ہے ان کے کس عقیدہ کی وضاحت اور کس ذوق کی تسکین ہوتی ہے؟ دیگرایسی باتوں کا ذکر کر کے صحابہ کرام پراعتراض قائم کرنے میں اہلسنت و جماعت اور مرلانا مودودی میں شدید اختلاف ہے اور جس بات میں اختلاف ہوجائے 'اے قرآن وحدیث پر پیش کر کے سیجے اور غلط کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہے۔ہم ا پیے الزامات دینے اور طعن کرنے کی ممانعت قرآن و حدیث سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔لیکن بیہ جومود و دی صاحب نے کہا ہے کہ بیجے روایات میں موجود الی قابل اعتراض بات كوردكرنا درست نبين اوركسي محدث بإمفسر بإفقيهه نے بيرقاعد و كليه پیش نہیں کیا۔تو بیمود و دی صاحب نے غلط کہا۔اس کی وجہ یا تو ان کی جہالت اور بے علمی ہے۔ کہتے ہیں'' میں نہیں جانتا'' یا انہوں نے کتمان حق کی خاطر جانتے ہو جھتے حبوث بولا۔ آ ہے ہم یہ قاعدۂ کلیہ محدثین میں سے عظیم محدث شارح مسلم حضرت ا مام یمی بن شرف نو وی رحمة الله علیه کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ سی صحیح روایت میں اگر کوئی قابل اعتراض بات وارد ہوجائے ، جس سے مقام صحابہ برحرف آج

اسے کیے دورکریں گے۔امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
قال العلماء الاحادیث الواردة التی فی ظاهر ها دخل علی
صحابی بجب تاو بلها قالوا و لا یقع فی رو ایات الثقات الاما
یمکن تاویله۔(شرن ملم کاب الفعائل باب نظائل علی ہے جارہ ہوئے۔)
ترجمہ: علماء کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بظاہر کسی صحابی پرحرف آتا ہو
اس کی تاویل واجب ہے اور علماء کہتے ہیں کہ تجے روایات میں کوئی الی
بات نہیں ہے جس کی تاویل نہوسکے۔

مودودی صاحب قرآن وحدیث کاعالم اوراسلام کامفکر کہلانے کے باوجود کسی ایک محدث،مفسریافقیہہ کے نام سے بے علمی ظاہر کرر ہے تھے اور تاویل سے انکار کرر ہے تھے جبکہ امام الحد ثین حضرت امام نووی نے ''قال البعلماء'' کہہ کر بتادیا کہ ایک خبیں ایسے تی علماء ہیں جوتاویل کو واجب کہدر ہے ہیں۔

اب بطور وضاحت و کیھئے جمسلم کتاب الجہاد والسیر باب تھم الفی میں یہ صدیث موجود ہے کہ حضرت عمال میں بیات موجود ہے کہ حضرت عمال میں المؤمنین حضرت عمر فاروق رہے ہے حضرت عمال مقطبی نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق میں المرتضی مقطبی کے متعلق کہا:

"اَقُصِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْاِثِمِ الْعَادِرِ الْحَآثِنِ"۔ (صححمسلم جلد السخی ۹۰)

ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے ، مجرم ، دھوکے باز ، خائن کے درمیان فیصلہ کرد بیجئے۔

محدث جلیل حضرت امام نو وی رحمة الله علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں ترجمہ: قاضی عیاض نے کہا مارزی رحمة الله علیه کا قول ہے کہ حدیث کہ بیدالفاظ کہنے ظاہری طور پر حضرت عباس ﷺ کے شایان شان نہیں اور حضرت علی ﷺ اس سے بہت بلند مرتبہ ہیں کہ ان میں ان

اوصاف میں سے بعض ہوں چہ جائیکہ بیسب (اوصاف ان میں ہوں)
اگر چہ ہم صرف نی اکرم کے وغیر ہم انبیاء کیہ مالسلام کی عصمت کے قائل
ہیں لیکن حضرات صحابہ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور ان سے تمام
اوصاف رزیلہ کی نفی کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا اور جب اس حدیث کی
تاویل کے سارے راستے بند ہوجا کیں گئو ہم اس کے راویوں کو جھوٹا
قرار وے دیں گے نیز فرمایا کہ ای سبب سے بعض محدثین نے اپنے نسخہ
ترار وے دیں گے نیز فرمایا کہ ای سبب سے بعض محدثین نے اپنے نسخہ
سے بیالفاظ نکال بھی دیئے۔

(صیح مسلم مع شرح نو وی جلد اصغی ۹ کتاب الجها د والسیر باب تعم الفی)

سجان الله! کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کیا مقام ہے صحابہ کرام کا کہ کوئی صحیح روایت بھی ان کی عظمت کو مجروح نہیں کر سکتی۔ ان کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک بیان کرتی ہے۔ لہذا کوئی الیسی حدیث جو صحابہ کرام رضی الله عنہم کی عظمت وشان کے خلاف ہواس کی تاویل کی جائے گی یا اسے رو کر دیا جائے گا۔ امام نووی اور حضرت قاضی عیاض کے علاوہ ویگر علاء کی تصریحات اس کی وضاحت کیلئے کی فی بیں۔

اور امام نووی کی شرح مسلم کے حوالہ سے مشکوٰۃ باب مناقب الصحبۃ کے حاشیہ۔۳ پر یوں مرقوم ہے۔ یہاں صرف ترجمہ پیش کیا جارہا ہے اصل عبارت معتقدات اہلسنت کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔ویکھئے۔

" بشرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لوکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہا رائد بہب اور جمہور کا ند بہب ہے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کہے) اس کوکوڑے مارے اور جمہور کا ند بہب ہے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کہے) اس کوکوڑے مارے جا تیں اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے تل کیا جائے گا'۔ (مظلوٰ ق صفح عدد) باب من قب انسی بانسی اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اسے تل کیا جائے گا'۔ (مظلوٰ ق صفح عدد) باب من قب انسی بانسی اللہ مناب انسی بانسی اللہ مناب انسی اللہ مناب انسی اللہ مناب مناب اللہ مناب اللہ

اور دیکھئے امام الحدیثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "عقائد کے بیان میں" فرماتے ہیں۔ یہاں بھی صرف ترجمہ بیش کیا جاتا ہے۔اصل عبارت معتقدات اہلسنت ہی میں دیکھیں۔ملاحظہ ہو۔

"اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر بی کے ساتھ ہونا جاہیے وہ سب ہمارے دینی پیٹیوا اور مقتدا ہیں ان میں کسی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا اوران کی کسی بات برطعن کرنایا انہیں برا بھلا کہنا سب حرام -- بم يرواجب بكريم ان كي تعظيم وتكريم بجالات رين" \_ (العقيدة الحية) مفسرقر آن مولا نامحرنی بخش حلوائی رحمة الله علیه قل فرماتے ہیں۔ " شرح فقد اکبر" میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے ہر صحافی کا تذکرہ نہایت ادب واحرّ ام ہے کیا جائے خواہ انہیں ان حضرات کا کوئی کام پسندنہ بھی ہو۔ کیونکہان کے اختلا فات اجتہادی ہے۔ مسمى نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه سے يو چھا كه حضرات صحابہ کے جنگ وجدال کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نِ فرمايا:" يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ بِهِ امت تَمَى جويبلِ كُزر چکی۔ان کے کام ان کیلئے تھے ہمیں ان کے متعلق نہیں یو چھاجائے گا..... قاضى ثناءالله يانى ين رحمة الله عليه نے تغيير مظهري ميں لکھا ہے كداصحاب رسول تمام كے تمام عادل اور منصف منصل اگركسي سے كوئى عَلَظَى ہُوئَى بھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا تھا۔وہ غاطی اور عاصی نهر ہے تھے۔ وہ تا ئب اورمغفور انتھے۔نصوص قرآنی اورمتواتر احادیث ان كى عظمت كے گواہ بيل ' \_ (النارالحاميلن ذم المعاويي سفى ١٨٥ ٩٣٨) معلوم ہوتا ہے مولا نا مودودی نے محدثین ومفسرین اور فقہا کا نام تو محض

تفتن طبع کے طور پرلیا ہے ورنہ خودانہوں نے سب سے الگ راستہ اختیار کیا ہے اور اگر انہیں واقعی علاء ومحدثین کا احترام ہوتا تو اپنی ڈیڑھا بینٹ کی مجدالگ نہ بناتے۔ ہم نے کئی محدثین کی آراء پیش کردی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت و شان کے خلاف کوئی اعتراض کسی صحح حدیث میں بھی وارد ہوتو محدثین کرام تاویل کرکے اسے دور کرنا واجب جانے ہیں 'اور ان سب سے الگ راستہ نکا لئے والے مودودی صاحب ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے بھرد کیھئے وہ فرماتے ہیں:
میں مساحب ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے بھرد کیھئے وہ فرماتے ہیں:
میں میں بات کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بیزرگ جانتا ہوں ان کی تھی تھی خطیوں کا انکار کروں۔ لیب یوت کرکے بیزرگ جانتا ہوں ان کی تھی تعلی خلطیوں کا انکار کروں۔ لیب یوت کرکے

(خلافت وملوكيت صفحه ٢٠٠٧)

افسوس مودودی صاحب کوقر آن وحدیث کا کوئی احترام نہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم بجالا کمیں وہ تو برعم خود جو کچھ بجھتے ہیں الزامات عائد کرتے جلے جاتے ہیں۔ تبسر ے خلیفہ راشد سیدنا عثان ذوالنورین ﷺ کے بارے میں نہایت بیاد بی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

ان کو چھیا وُں یا غیرمعقول تا دیلیں کر کےان کوچیج ٹابت کروں''۔

سنت کی پابندی ضروری ہے، کے متعلق زبان درازی کررہے ہیں۔ وہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہادی و مہدی فرمایا ' آئی پرطعن کررہے ہیں اور جرت تو اس بات پر ہے کہ خدکورہ بالا احادیث مبارکہ کاعلم ہونے کے باوجود کہدر ہے ہیں بید مین کا مطالبہ بی نہیں کہ سی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ما تا جائے ۔ معلوم نہیں مولا تا مودودی دین مطالبہ بی نہیں کہ سی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ما تا جائے ۔ معلوم نہیں مولا تا مودودی دین کس کو کہتے ہیں ؟ ارب تام نہا و مقران اسلام! الله ورسول ہیں کے ارشادات مبارکہ یعنی قرآن و حدیث بی کا نام تو دین ہے خدکورہ احادیث مبارکہ بھرد کھیے شایر تہمیں اس جرات اور دریدہ و تی سے روکتا ہے یا نہیں۔ ہاں احساس ہوجائے کہ دین تمہیں اس جرات اور دریدہ و تی سے روکتا ہے یا نہیں۔ ہاں اگر آ ب ارشاد خداوندی '' منظم عصری فہم کی گھٹے کی توجعوں کی رابقرہ ہماں یعنی اگر آ ب ارشاد خداوندی '' منظم عصری فہم کی گھٹے کی توجعوں کی دوکا ہے۔ بہرے کو ظا اند سے تو تو نہیں ۔ دین اسلام نے تو آ ب کو اس برزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو ب کی تو قرضی دی کو نہیں ۔ دین اسلام نے تو آ ب کو اس برزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو ب کی تو نہیں ۔ دین اسلام نے تو آ ب کو اس برزبانی سے روکا ہے۔ سے رجوع اور تو ب کی خوف نہ کھا کیں تو آ ہے کی مرضی ۔

اور جہال تک معترضین کے اعتراضات کی بات ہے اس کی حقیقت جانے کے اعتراضات کی بات ہے اس کی حقیقت جانے کیلئے دیکھنے حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللّٰدر حمة اللّٰد علیه ایسے ہی مختلف اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"ان اعتراضوں میں سے (جو حضرت عثمان غنی ﷺ پر کئے جاتے ہیں ؟ ایک میہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو حکومت سے معزول کر کے بی اُمیّہ کے نوجوانوں کو جن کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہ تھا' مامور کیا اُمیّہ کے نوجوانوں کو جن کو سبقت اسلام کا شرف حاصل نہ تھا' مامور کیا مثلاً آپ نے بھرہ سے ابوموی کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی عامر کو مقرد کیا اور مصر سے عمرو بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو عامل مقرد کیا اور مصر سے عمرو بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو عامل مقرد کیا اور مصر سے عمرو بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو عامل مقرد کیا ۔

اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ عزل ونصب کوخدانے خلیفہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔خلیفہ کو جا ہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی

نصرت کی فکر کرے اور ای غور وخوض سے جورائے پیدا ہواس پڑمل کرے اگراس کی رائے درست ہوئی تو اس کو دُگنا ٹابت ہوگا اور اگر اس کی رائے نے خطا کی تو اس کو ایک تو اب ہوگا۔ پیمضمون رسول خدا ﷺ ہے حد تو اتر کو پہنچ گیا ہے۔ اور آنخضرت ﷺمصلحت کی وجہ ہے بھی ایک کو معزوق کرکے دوسرے کومقرر کردیتے جیبا کہ فنخ مکہ میں انصار کے نشان کوسعد بن عبادہ ہے ایک بات پر جوان کی زبان ہے نکل گئی تھی' نے کران کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا۔اور بھی کسی مصلحت کی وجہ ہے مفضول كومقرر كرتے جبيها كهاسامه كوسر دارلشكر كيااور كبارمهاجرين كوان کا ما تحت۔ بیتقرر آپ نے آخر عمر میں کیا تھا۔ای طرح شیخین نے بھی اینے زیانہ خلافت میں کیا اور حضرت عثان کے بعد علی المرتضٰی رضی اللّٰہ عنہم اور دیگر خلفاء بھی ہمیشہ اس دستور برعمل کرتے رہے۔ لہذا حضرت ذ والنورين سے بھی اس معاملہ میں باز برس نہیں ہوسکتی۔ اگر آب نے مصلحت انديثي ہے کسي تو جوان کو ماموراورس رسيده صحابي کومعزول کر ديا ہو۔خاص کران مثالوں میں جن کومعترضین پیش کرتے ہیں تو تامل (غور وفکر) کے بعد آپ کی اصابت رائے روزِ روشن کی طرح نمایاں ہوجاتی ہے کیونکہ ہرایک عزل ونصب سے یا تو کسی کشکر کا اختلاف رفع کرنا منظور تھا یا کسی نے اقلیم کا فتح کرنا لیکن ہوائے نفسانی نے معترضین کی نگا ہوں كوا تدها كرويا بيائي "(ازالة الخفا اردودوم سخه وسم)

'' وہ رکیک فقص و حکایات جن کواہل تاریخ بلاتحقیق نقل کرتے ہیں' مثلاً بیت المال میں اسراف کرتا یا بحرکو ملک بنانا وغیرہ ۔ چونکہ ان میں سے بعض بالکل دروغ (جھوٹ) اور بعض دروغ سے ملے ہوئے ہیں اس لئے ان کوفل کررے جمم اپنے اوقات عزیز ضائع کرنانہیں چاہے''۔

(ازلية الحقاً اردودوم مغيرا ٢٨)

سیدنا عثان ذوالنورین علیہ سے بحثیب انسان کوئی نطا (اجتہادی یا غیر اجتہادی) سرز دہوبھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش چکا ہے۔ وہ خلیفۂ راشد ہیں۔امت کیلئے ان کی سنت پڑل کرنالازم ہے۔اوراس میں ہدایت کی خوشخبری بھی ہے اوروہ تو فتنوں کے درمیان بھی ہدایت پر ہی تھے۔ چندا حادیث مبارکہ ملاحظہ فرما کیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تل فرماتے ہیں۔

'' حضرت عثان عنی ﷺ نے بوم الدار (محاصرہ کے دن) میں بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے لوگوں کی طرف د کھے کر کہا کون شخص ان لوگوں (جیش العسرة) کوسامان دیتا ہے خدااس کو بخش دے۔ میں نے سب کوسامان دیا بہاں تک کہ کسی کوری و مہار کی کمی نہ دبی لوگوں نے کہا ہاں۔ یہ حدیث احف بن قبیس اور ابوعبدالرحمٰن اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن و میں مہوی ہے۔ بعض طریق اس کے بخاری و تر مذی میں اور لیعف نسائی دغیرہ میں مذکور ہیں ۔عبدالرحمٰن ابن خباب سے اس قصہ میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول خدا ﷺ کو دیکھا۔ آپ منبر سے اتر رہے تھے کہ عثان جو پچھاس کے بعد کریں ان پرکوئی مرب تھے اور فرمار ہے تھے کہ عثان جو پچھاس کے بعد کریں ان پرکوئی حربی نہیں اور عبدالرحمٰن بن سمرہ سے ای قصہ میں مروی ہے کہ رسول خدا گھانے نے دومر تنہ فرمایا کہ عثان آج کے بعد جو پچھ کریں ان کو پچھ نقصان نہ کرینے ان کو بھی نقصان نہ کی ایک عثان آج کے بعد جو پچھ کریں ان کو پچھ نقصان نہ کرینے کا۔ تر مذی نے اس کوئی کیا''۔ (از لہ الخفاردودوم سوے سے)

''جابر بن عطیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہارسول خدا ﷺ نے حضرت عثمان سے فر مایا اے عثمان! ' خدا نے تمہیں بخش و یا جو پچھتم نے پہلے کیااور جو بعد میں کرو گےاور جوتم نے چھپا کرکیااور جوتم نے ظاہر میں کیا اور جو پچھ قیا مت تک ہونے والا ہے' اس کو بغوی نے اپنے مجم

میں بیان کیا ہے اور ابن غرفہ عبدی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور انہوں نے انتخاب کی تھے ہوں ہوں نے انتخاب کی اس کی تخریج کی ہے اور انہوں نے انتخاب دور نیادہ فقل کیا ہے کہ وہا گان و ما دور دم صفحہ میں جو بھی ہو جکا ہے۔ (ازالة الحفا اردور دم صفحہ ۳۳۹۔۳۳۹)

''مر" ہیں کعب نے خطبہ میں بیان کیا کہ اگر رسول خدا ﷺ نے فتوں کا سے میں نے نہ سنا ہوتا تو کھڑ ہے ہو کرنہ بیان کرتا۔ آپ ﷺ نے فتوں کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ وہ بہت ہی نزویک آنے والے ہیں۔ اتنے میں ایک آ دمی چا در سے منہ لیکٹے ہوئے نکلا آپ ﷺ نے فر مایا''اس وقت بیا ہدا ہت پر ہوگا'' میں اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا بہی؟ آپ نے فر مایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا بہی؟ آپ نے فر مایا کہ ہاں۔ تر نہ کی نے اس حدیث کوذکر کے کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ ہاں حدیث کوذکر کے کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ ہاں حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ ہاں۔ میں میں کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ ہاں۔ اس حدیث کونے کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ ہاں۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طفذ احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کونے کو کہا طوز احدیث حسن تھے۔ اس حدیث کے اس کی کہا طوز احدیث حسن تھے۔ اس مدیث کونے کو کہا طوز احدیث حسن تھے۔ اس کی کہا کو کہا کے کہا طوز احدیث حسن تھے۔ اس کی کہا کی کہا کو کہا کی کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی کو کہا کے کہا کی کے کہا کیا کہا کے کہا کی کہا کی کہا کے ک

(ازالة الخفأ ارووودم صفحها ٢٣ مرترندي ابواب المناقب)

''عبدالرض بن جمد نے اپنے والد سے طویل قصد میں نقل کیا ہے کہ جمد بن حاطب نے کہا۔ میں کھڑا ہوا۔ کہایا امیرالمؤمنین (حضرت علی ﷺ) میں مدینہ جانے والا ہوں۔ لوگ جمھ سے عثان ﷺ کی بابت دریافت کریں گئے میں ان کے حق میں کیا کہوں۔ محمد بن حاطب کہتے ہیں کہ عمارین یا سراور محمد بن ابی بکر ناخوش ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے دونوں سے کہا۔ اے عمار! اے محمد! تم عثان کے حق میں کہتے ہو کہ انہوں نے اپنوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور تم نے ان سے بدلہ لیا ہے اور عقریب حاکم عادل کے پاس جاؤ گے وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر کہا۔ اے محمد بن حاطب جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ فیصلہ کرے گا۔ پھر کہا۔ اے محمد بن حاطب جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ عثان کی بابت تم سے دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی تم وہ ان لوگوں میں عثان کی بابت تم سے دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی تم وہ ان لوگوں میں سے بی بی ہے میں کی ہے صفر کے ہو کہنا کہ خدا کی تم وہ ان لوگوں میں سے بی جن کی ہے صفر کی ہے صفر ہے کہ ''المذین آ منوا ٹیم انقوا و آ منوا ٹیم

اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون" ليعنى وه لوگ جوايمان لائ پرېرگارى كى فليتوكل المؤمنون" ليعنى وه لوگ جوايمان لائ پرېرگارى كى اور احسان كيا اور خدااحيان كرنے والول كو دوست ركھتا ہے اور مومنول كوخدائى پر بجروسه كرنا جا ہے" \_ والول كو دوست ركھتا ہے اور مومنول كوخدائى پر بجروسه كرنا جا ہے" \_

پس کوئی بھی اختلاف ہواور کوئی بھی نزاع ہو'اس کے سیح یا غلط ہونے کا فیصلہ قرآن وحدیث کے خلاف فیصلہ قرآن وحدیث سے ہوگا'اور ہروہ روایت اور نظریہ جوقرآن وحدیث کے خلاف تاریخی تابت ہوجائے اسے رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر قرآن وحدیث کے خلاف کسی تاریخی بیان پراعتماد کرلیا گیا تو اس سے قرآن وحدیث کی تکذیب لازم آئے گی اور ایمان کا خاتمہ ہوجائے گا۔ گویا مومن کیلئے قرآن وحدیث کے فیصلوں کوتاریخی روایات پرترجیح خاتمہ ہوجائے گا۔ گویا مومن کیلئے قرآن وحدیث کی تائید کرے تو پھر کوئی نزاع اور دینا لازم ہے۔ البتہ اگر تاریخ قرآن وحدیث کی تائید کرے تو پھر کوئی نزاع اور اختلاف بی نہیں لہٰذا یہ قبول ہے اور قرآن وحدیث سے رجوع کرانے سے مقصود بھی

ر ہی ہے۔

مفسرقرآن حضرت علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"اصول عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب سے مقدم قرآن کریم ماننا
چاہیے۔اس کے خلاف جس قدر با تیں ہوں ان کی طرف التفات یا عمل
جائز نہیں۔ پھر حدیث نبوی پرعمل ضروری ہے اگر اس کے خلاف کوئی
تاریخ وسیر ہوتو متروک العمل قرار پاتی ہے۔اس کے بعد جوتاریخ اور
قصائص ایسے ہیں جن کوقرآن و حدیث کے مقابلہ میں ماننے سے نقض
اخبارقرآنی اور فرمان حبیب رحمانی لازم نہ آئے توان کو مانا جاتا ہے ''۔
اخبارقرآنی اور فرمان حبیب رحمانی لازم نہ آئے توان کو مانا جاتا ہے''۔

(ادران عُم س ۲۹۲)

صحابي كي تعريف

امام المحد ثين حضرت امام بخارى ﴿ مَمْ طراز بِين : "مَنْ صَبِحبَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْرَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ آصْحَابِهِ".

(صیح بخاری ج اص ۱۵ باب فضائل اصحاب النبی عظی)

ترجمہ: جس مسلمان نے حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت اختیار کی یا آپ کو د کیھا تو وہ آپ کا صحبت اختیار کی یا آپ کو د کیھا تو وہ آپ کا صحابی ہے۔

اور حافظ الحديث علامه ابن تجرعسقلانی رحمة الله عليه فرمات بين:
"هُوّ مَنْ لَقِي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ مُوْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ النّح" (شرح نخة الفرسرج ص ١٠)
ترجمه: (صحابی) وه بوتا ہے کہ جس نے حضور نبی اکرم وَ اللّه ہے حالت ایمان میں ملاقات کی ہواور اسلام پر بی اس کی وفات ہوئی ہو۔

او مفسرقر آن جناب مفتی احمہ پارخان تیمی بدایونی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''صحالی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان وہوش کی حالت میں حضور سیدعالم ﷺ کوایک نظر دیکھایا انہیں حضور کی محبت تعیب موئی چران کوایمان برخاتمه بھی تصیب ہوا''۔ (ایرمعادیہ ظافیہ پرایک نظرم ۱۰) الى طرح مفسرقر آن مولا نامحمه نبي بخش حلوائي كہتے ہيں: " صحابی و عظیم شخصیت ہے جس نے دولت ایمان حاصل کی اورحضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرشرف زیارت حاصل کیا پھر آخرتك اس ايمان وايقان يرقائم رما" - (النارالياميلن زم المعاديص ١٧) الحمد للدحضرت امير معاويه الله ير "صحابي كى تعريف" برلحاظ يصادق آتى ہے اور یقینا آپ جناب رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی ہیں'لہٰذا قرآن وحدیث نے صحابیت کے جس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہیں۔قرآن وحدیث میں وار دہونے والے کل فضائل کا مکمل احاطہ تو ممکن نہیں البذاہم ان میں سے بعض فضائل پر پچھروشی ڈالتے ہیں' ذوق وشوق سے ملاحظہ فرمایئے'انشاء اللّٰدا يمان تازه موحائے گا۔

صفات صحابه الله كاقرآن بيان كرتاب

الله تعالی قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے صحابہ کرام اللہ کی صفات بیان فرما تا ہے۔ ویکھئے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ وَ وَاللهِ مَن اللهِ وَ وَضُوانًا بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ وَكُعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَ وَضُوانًا بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ وَى وَجُوهِهِمْ مِّنُ آثَوِ السُّجُودِ مَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي مِينَ الْآوِ السُّجُودِ مَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي السَّجُودِ مَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي السَّجُودِ مَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي السَّجُودِ مَ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مَ كَزَرُعٍ آخَرَجَ شَطْئَةً فَازَرَةً التَّوْرَاةِ مَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مَ كَزَرُعٍ آخَرَجَ شَطْئَةً فَازَرَةً

فَامْتَهُ لَظُ فَامْتُولَى عَلَى مُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْهُمُ مَّنَّهُمُ مَّنَّهُمُ مَنْفَارَ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ مِنْهُمُ مَّنَافُهُمُ الْكُفَارَ وَعَدَاللهُ اللّهِ مِنْهُمُ مَنْفُهُمُ مَنْفُهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پرسخت ہیں اور آپس ہیں زم ول تو انہیں و کھے گارکوع کرتے ہدے ہیں گرتے اللہ کا ضل ورضا جا ہتے۔ ان کی علامت ان کے چروں ہیں ہے ہجدوں کے نشان سے بیدان کی صفت تو ریت ہیں ہے اور ان کی صفت انجیل ہیں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پھا ٹکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کافروں اپنی ساق پرسیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل گئی ہے تا کہ ان سے کافروں کے والے بیں ۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اور اچھے کا موں والے ہیں ۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اور اچھے کا موں والے ہیں بخشش اور بڑے تو اب کا۔ (کنزالا بیان)

محدث جليل امام ابن حجر كى رحمة الله عليه قرمات بين:

الله تعالی فرما تا ہے ان کی ہد ت اور تخی کفار کیلئے ہے اور ان کی نری ، نیکی ، مہریانی اور عاجزی مونین کیلئے ہے گھران کی تعریف بیس فرمایا ہے کہ وہ الله تعالی کے فضل ور تمت اور اس کی رضا مندی کے حصول کیلئے اخلاص اور بڑی امید کے ساتھ بکڑ ت اعمال بجالاتے ہیں اور ان کیلئے اخلاص اور بڑی امید کے ساتھ بکڑ ت اعمال بجالا ہیں بہاں کے اعمال صالحہ کے اخلاص کے آثار ان کے چروں پر نمایاں ہیں بہاں تک کہ جس شخص نے ان کی طرف و یکھا ان کے حسن کی علامات ہوا ہے تک کہ جس شخص نے ان کی طرف و یکھا ان کے حسن کی علامات ہوا ہے۔ نے اسے جران کر دیا۔ حضرت امام مالک میں فرماتے ہیں:

جھے یہ جرپی ہے کہ جب سیمائیوں نے شام کے فتح کرنے والے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا خدا کی شم! حوار یوں کے متعلق جو ہا تیں ہمیں پیٹی ہیں بیان سے بہتر ہیں اوران کی بیہ بات بالکل بچ ہے کہ ونکہاس امت محمہ بیا ورخصوصاً محابہ کرام کا ذکر کتب میں بری عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فریایا: "فالک مشلهم فی التورا قومشلهم فی الانجیل" لین ان کا ذکراس طرح ہے کہ اوصاف کا ذکر قررات میں ہاورانجیل میں ان کا ذکراس طرح ہے کہ جوان ہوکر ان جو جاتا ہے اور بونے والے کواپی شدت وقوت اور حسن منظر سے جوان ہوجاتا ہے اور بونے والے کواپی شدت وقوت اور حسن منظر سے توب میں ڈال دیتا ہے۔ ای طرح رسول کریم بھی کے اصحاب ہیں تبول نے رسول کریم بھی کے اصحاب ہیں انہوں نے رسول کریم بھی کے اصحاب ہیں انہوں نے رسول کریم بھی کے اصحاب ہیں انہوں نے رسول کریم بھی کے اصحاب ہیں طرح گا بھی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ طرح گا بھی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ طرح گا بھی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ طرح گا بھی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے ای طرح صحابہ کرام آپ کے ساتھ سے تاکہ کفاران کو دیکھ دیکھ کھی کو خیط و خصب ہیں آئیں۔

اس آیت سے امام مالک نے روافض کے کفر کامفہوم اخذ کیا ہے جوآپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بیلوگ محابہ سے بغض

ر کھتے ہیں (حضرت امام مالک) فرمائتے ہیں کیونکہ محابدان لوگوں کوغصہ دلاتے ہیں اور جے محابہ خصہ دلائیں وہ کا فرے۔ بیا یک اچھا ماخذہ جس کی شہادت آیت کے ظاہری الفاظ ہے کتی ہے۔حضرت امام شافعی نے بھی روافض کے كفر میں آپ سے اتفاق كيا ہے۔ اى طرح ائمه كى ایک جماعت بھی اس معاملہ میں آپ سے متفق ہے''۔

(العنواعق الحرقة اردوص ٢٩٥هـ ٢٩٢)

امام پوسف بن اساعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ دیگرنو (9) آیات مقدسہ کے ساتھاس آیة کریمہ کوفل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''واضح رہے کہ حضرت ابو بکرصدیق عمر فاروق ،عثمان عنی علی المرتفني طلحه اورز بيررضي التدعنهم يقنينان آيات مقدسه كيمصاديق ميس شامل ہیں۔حضرت عائشہ رضی الله عنها بھی ان آیات کے عموم میں داخل ہیں کیونکہ بیصرف مرد صحابہ کرام ہی ہے مختص نہیں۔اسی طرح حضرت اميرمعاوبياورحضرت عمربن العاص رضي الأعنهما بعي بلاشيهان أكثرآيات کے منہوم ومصداق میں شامل ہیں جو سابقین اولین کے ساتھ خاص نہیں لیکن جیرانی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعیت کے سامنے کسی گروہ کی مدح بیان کرےاور کمالات ظاہر کرے تو وہ رعیت قبول کرنے کی بجائے اس گروہ ہے بغض وعداوت رکھے اوران کی ندمت میں زبان کھولے کیا' ایسے طعنہ بھولوگ اس طرزعمل ہے بادشاہ کی خوشنودی کے سزا وار ہوں مے یا ناراضی کے؟ بلاشہربہاوگ بادشاہ کے قبر وغضب اور ناراضی کے حق وار ہوں سے اور بیرالی بات ہے جس میں سی عقلند کو قطعاً شک نہیں

بمرتیاس سیجئے ان لوگوں کی حماقت کا جوشہنشاہِ مطلق (اللہ

تعالی کی اس بات میں خالفت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاکہاز بندوں کی تعریف فرما تا ہے آئیس پروانہ رضا عطا کرتا ہے کیا ممکن ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالی ان سے راضی ہونے اور ان کی تعریف کرنے میں غلطی پر ہو؟ (ہرگزنہیں) پھر فیصلہ کیجئے کہ ان سے محبت رکھنی جا ہیے یا نفرت و عداوت جبکہ ما لک ارض وساان سے دامنی ہونے اور ان کومز اوار لطف و عداوت کرم تھہرانے کا صریح اعلان فرما چکا ہے اور کیا ان ایل بغض وعداوت کو تن حاصل ہے کہ ان یا کانِ امت کی قرآنی تعریف سننے کے بعد بھی ان کی شان میں زبان درازی سے کام لیں؟

ل جبیها که ہم پچھلے صفحات میں امام نو وی اور دیگرعلاء ہے نقل کر بچکے ہیں۔

بدر کے حق می فرمایا:

وَمَا يُدُرِينُكَ لَعَلَّ اللَّهُ وَالطَّلَعَ عَلَى آهُلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَهُمُ افْعَلُوا مَا يَدُرٍ فَقَالَ لَهُمُ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔

ترجمہ: تمہیں کیا پیتہ کہ اللہ تعالٰی نے الل بدر پرخصوصی نگاہ کرم فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا اے اہلِ بدر! تم جو جا ہو کرو ہیں تہمیں بخش چکا ہوں۔

یہ بات ٹابت و محقق ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور حدہ میں جس کے حصرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور حدہ میں اور سیدہ بیل اور سیدہ بیل جن سے اہل رفض کو عداوت ہے۔

ایسے بی نضائل صفرت عثان عنی ﷺ (آپ بھی اہلِ بدر میں شامل ہیں) کے ہیں مثلًا انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پرجیشِ شامل ہیں) کے ہیں مثلًا انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پرجیشِ عمرت کی تیاری میں سات سو (۰۰۷) اونٹ مع سامان و پالان دیئے اور ایک ہزار دینار ہارگا و رسالت میں پیش کئے تو نبی اکرم ﷺ نے خوشی سے ان دیناروں کواچھال کرفر مایا:

"غَفَرَاللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانَ"-

ترجمه:عثان!الله تعالى تمهارى مغفرت فرما چكا ہے۔

بجرفرمايا:

آج کے بعد عثمان سے جو کمل بھی صادر ہوگا اس سے انہیں کوئی ضرر نہیں بنچے گا، لینی اللہ تعالی اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف اللہ تعالی کے لطف و کرم اور انعام واحسان کی بے کرانیوں کا تصور سیجئے جس کی حقیقت کا اظہار زبان وقلم سے ممکن نہیں۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے راضی ہونے کا ذکر بڑی صراحت سے فرمایا ہے اور ان کے حسن عمل کو سراہا ہے کہ انہوں نے دین

حق کی حمایت و خدمت اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی معیت و نعرت مس کوئی کوتا بی تبیس کی اور جاناری اور سرفروشی کاحق ادا کیا۔الله تعالی نے محابہ کرام کے اوصاف جیلہ کا ذکر جن کی وجہ سے وہ لائق حسین ہیں ' ان الفاظ ہے شروع فرمایا۔ "أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ"

لیعن وه کا فرول برسخت اورآپس میں بڑے دھیم ہیں۔

( كمالات امحاب رسول على ١٠٥ تا ٩٠ أردوتر جمه الاساليب البديعة في فعنل محابده اقتاع المثيعه )

ایمان صحابه ایمان کی کسوئی ہے

اللدرب العزمة قرآن كريم من ايمانِ محابه كوايمان ومدايت كي كسوتي قرار دیتے ہوئے فرما تا ہے۔اگر دیگر لوگ انہیں کی طرح ایمان لائیں تو وہ بھی ہدایت ياجا عير ـ فرمايا:

ا) فَإِنْ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنَتُمْ بِهِ فَقَدِهُ مُدُوار (الترور ١٣٥) ترجمہ: پھراگر دہ بھی بول ہی ایمان لاتے جیبا (اےمحابہ!)تم لائے جب تووه ہدایت یا گئے۔

ال آميمقدمه كے تحت مفتى احمد يارخان يعي فرمات بين:

"اس سےمعلوم ہوا کہمون وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام (کےایمان) کی طرح ہوجوان کےخلاف ہووہ کا فرہےوہ حضرات ایمان كى كسوقى بين "\_(نورالعرفان)

٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَمِنُوا كُمَّا أَمَنَ النَّاسُ قَالُو آ أَنُو مِنُ كُمَّا أَمَنَ السُّفَهَآءُ مَا أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ ـ (البقروران) ترجمہ: اور جب ان (منافقوں) سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ( یعن صحابہ ) ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے

آئیں۔سنتاہوہ احمق ہیں محرجائے نہیں۔(کنزالاعان) مفسرقر آن مفتی احمد یارخان بیمی قدس مرؤ اس آید کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: د معلوم ہوا کہ ایمان وہی (مقبول) ہے جوسحابہ کی طرح ہو۔ محابہ ایمان کی کسوئی ہیں جس کا ایمان ان (کے ایمان) کی طرح نہیں وہ ہے ایمان ہے'۔(درامرفان)

#### محابہ کے ہدایت کے تاریب

جناب رسول خدا حديب كبريا عليه التحية والنثناء نے اسپے محابه كرام رضى الله عنهم كو ہدا يت كے تار مے فرما يا رحد يث ياك ملاحظه ہو:

عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَالُتُ رَبِّى عَنْ إِخْتِلَافِ اَصْحَابِى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاوُحِى اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَاوُحِى اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ الْحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُو عَنْدِى عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَقِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَقِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَقِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَهِمُ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّجُومِ فَهُا يَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْحَابِى كَالنَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: روایت ہے حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوفرماتے سنا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جومیرے بعد ہوگا۔ تو مجھے دحی فرمائی کہ اے محمد (ﷺ) تمہارے محابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہیں کہ ان کے بعض بعض سے قوی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان کے اختلاف میں سے بچھے حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میرے نزدیک

ہدایت پر ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''میرے محابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں ہے جس کی پیروی کرو سے ہدایت یاؤ سے''۔

### صحابه هيتقي اورعادل ہيں

تمام عبادات کا حاصل تقوی اورعدالت ہے۔ ای سے بندہ کو اللہ تعالی کے نزد یک عزت و کرامت اور ولایت حاصل ہوتی ہے اور تقوی کی دعوے اور مظاہرے کا مرجون منت نہیں بلکہ تقوی شعاروہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی منت نہیں بلکہ تقوی شعاروہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی منت نہیں بلکہ تقوی شعاروہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی ماری کھی کے صحابہ کو متی فرمارہا ہے۔

ا) وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُولَى وَكَانُو آ اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

ترجمہ: اور پر ہیزگاری کا کلمہ ان (محابہ) پر لازم فر مایا اور وہ اس کے زیادہ مز اواراوراس کے زیادہ مز اواراوراس کے اہل تھے اوراللہ سب کچھ جانتا ہے۔(کنزالایمان) مفسر قرآن جناب مفتی احمہ یارخان میمی رحمة اللہ علیہ اس آپیمقد سے تحت

فرماتے ہیں۔

''یکلم تقوی یعنی ایمان واخلاص ان (محابہ) سے جدا ہوسکی ایم نہیں۔ اس (آیت) ہیں ان سب کے حسن خاتمہ کی یقیقی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام سے دنیا ہیں، وفات کے وقت، قبر ہیں اور حشر ہیں تقوی جدا نہ ہو سکے گا۔ ''انتحق'' اسم تفضیل ہے۔۔۔۔۔۔ یعنی یہ صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام فرشتوں سے بڑھ کر کلمہ تقوی کے حقدار ہیں یا تمام مسلمانوں سے یا تمام فرشتوں سے بڑھ کر کلمہ تقوی کے حقدار ہیں (اور اَهْلَهُ اَلَى تَحْت فرماتے ہیں) کیونکہ دب تعالی نے ان ہزرگوں کو ایپ محبوب کی صحبت، قرآن کریم کی خدمت اور دین کی حفاظت کیلئے چنا ہے اگر محبوب کی صحبت، قرآن کریم کی خدمت اور دین کی حفاظت کیلئے چنا ہے اگر میں چھوب کی صحبت، قرآن کریم کی خدمت اور دین کی حفاظت کیلئے چنا ہے اگر ان ہیں چھوبی نقصان ہوتا تو اس یا کول کے سردار محبوب (میکھ) کی ہمرائی

کیے ان کا چنا و نہ ہوتا۔ موتی ہر فرہید پیس نہیں رکھاجا تا۔ اس کیلئے خاص قیم فرہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہال کلمہ تقویٰ سے مراد یا کلمہ طیبہ ہے یا دفاواری یا ہر من کی طاہری وباطنی پر ہیزگاری "و ہو النظاہر" رب تعالیٰ جسکے ساتھ پر ہیزگاری لازم کردے اسے جدا کرنے والاکون "۔ (نورالرفان) "وکوئی سحائی فاس یا فاجر نہیں سارے صحابہ تقی پر ہیزگار ہیں لیعنی اولا تو ان سے گناہ سرزونہیں ہوتے اور اگر سرز دہوجا کیں تو رب تعالیٰ انہیں تو بہ کی تو فیق عطا فرماتا ہے اور وہ بارگا و رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! مجھے پاک فرما دیں۔ صحابیت اور فسق ہوتے میں سارے نی گناہ سے معصوم ہیں ایسے ہی سارے صحابہ فسق سے مامون و محفوظ ہیں کیونکہ قرآن کریم نے ان سب کے عادل متی پر ہیزگار ہونے کی گوائی دی اور ان سے وعدہ فرما یا مغفرت و جنت کا "۔

آمے یہی آیت اور چند دیگر آیات نقل کرنے کے بعد فرمایا "میصفات فاسقوں کے نبیش ہوسکتے۔ بہر حال سارے نبی علیہم السلام معصوم اور سارے صحابہ تق سے محفوظ ہیں۔

تاریخی واقعات ۹۵ فیصد فلط اور بکواس ہیں۔ تاریخ اپنے مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے ان میں روافض اورخوارج کی آمیزشیں بہت زیادہ ہیں۔ جو تاریخی واقعہ کسی صحابی کافستی ٹابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن انہیں عادل متی فرما رہا ہے۔ قرآن سچا ہے اور تاریخ حجوثی۔ مورخ یا محدث یا راوی کی فلطی مان لینا آسان ہے مگر صحابی کا

ع ای طرح مودودی صاحب اسلامی تاریخ کا ۹۰ فیصد بلکداس سے بھی زیادہ حصد دریا برد کرویے کے لائق قرار دیتے ہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۷۰احاشیہ)

نسق ماننامشکل ہے کیونکہ اُسے فاسق ماننے سے قرآن کی تکذیب لازم آئے گی"۔ (ایرمعادیہ چھیرایک نظر سخہ ۱۵۲۱)

مهاحب تغییر ضیاء القرآن حضرت پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت اپنی عالمانہ تحقیق کے بعد فرماتے ہیں۔

" محابه کرام پریپنواز شات کسی ایسی ستی نیبیس فر ما نمین جو ظا بركوتو جانتى مو باطن سے بے خبر مورزبان برآنے والے كلمات كوتوس کے لیکن نہاں خانہ دل میں جذبات واحساسات کی زبان ہے تا آشنا مو۔ حال میں وقوع یذریر مونے والے واقعات اور رونما مونے والے حادثات كوتو وه جانتا موليكن متعتبل ميس كيا موكا \_كوئي كل كيا كرے كااس كا أست ية نه بو - يول اين آكابي كي خاى ادرعلم كي ناتمامي كي باعث اس نے صحابہ کرام کی وقتی قرباندس اور ظاہری وفادار ہوں اور زبانی دعووك سيدمتاثر موكرانبيس شاندارالقابات اوران بشارات سيه نواز ديا ہوادراس کے بعدان لوگوں نے الی حرکتیں کی ہوں اور ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہو کہ ان القابات و بشارات کے متحق ندر ہے ہوں اور انہیں ان سعادتوں سے بعد میں محروم کردیا گیا ہو۔اس متم کی ابلیسی تلبیسات اورشيطاني وساوس كالجهي اس آخري جمله (وسكان الله بكل شيء عَلِيْمًا ﴾ ہے خاتمہ کردیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کوجا نتا ہے۔ کسی مخض کا باطن اسی سے آئندہ زمانے میں کیسے افعال سرز د ہوں مے اور مرنے سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرے گامخی نہیں اور سب کھے جانے والے نے ا بنے حبیب لبیب ﷺ کے وفا شعار صحابہ کو ان انعامات، احسانات اور نوازشات سے سرفراز فرمایا ہے'۔ (ضیاءالقرآن جلد ۲۳ م۱۳۵ م۱۳۵) د يوبنديوں كے حكيم الامت مولا نااشرف على تعانوى كہتے ہيں۔

" حق تعالی شانه کا بہت ہی برافضل واحسان امت تھ ہید کے مال پر ہے کہ ہمارے سلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کردیا کہ سب نے اس پراجماع وا تفاق کرلیا کہ "الصحابة کلهم عدول وافضل المخلق بعد الانبیاء اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم" یعنی صحابہ سب کے سب معتبر اور ثقتہ ہیں اور ان میں کوئی فخص بھی فیر معتبر نیس اور تمام محلوق میں بعد انبیاء علیم السلام کے سب سے زیادہ فیر معتبر نیس اور تمام محلوق میں بعد انبیاء علیم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنبم اس مسئلہ کا اکتشاف ہمارے حق میں بہت ہی بری رحمت ہے۔

اور وہ رحمت ہے ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تن تعالیٰ شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے۔ اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا ہے اعتقاد نہ ہوتا بلکہ خدا نخو استہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نبست خیانت کرنے کا پچھ بھی شبہ ہوتا تو شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہوجا تا۔ قرآن و صدیث کی بابت طرح طرح کے خیالات وشبہات پیدا ہوتے اور کسی طرح دل کو اطمینان نصیب نہ ہوتا اور صحابہ کی نبست حضرات سلف صالحین کا ہے اجماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پرنہیں بلکہ خود ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی و پر ہیزگاری ان کے احوال واعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی و پر ہیزگاری الی کھی ہوئی نظر آتی ہے کہ موافق تو موافق مخالف تک اس کا اقر الرکئے ہوئے ہیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس قول میں پچھ بھی شبہ ہوئے نیں جس پر تاریخ شاہد ہے۔ جس کے بعداس قول میں پچھ بھی شبہ کی مخیائش نہیں رہتی کہ "الصحابة کلھم عدول"

(مغاسد گناه \_مواعظ اشرفیه ج۸اص ۲۲۹)

اورسُنِينَ الله تعالى دوسرے مقام پرفر ماتا ہے: ٢)إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اُوْلِيَّكَ الَّذِيْنَ

امْتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُواى ولَهُمْ مَعْفِوة وَآجُو عَظِيمَ (الجرات) ترجمہ: بینک وہ جواٹی آ وازیں بہت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیزگاری کیلئے پر کھالیا ہے ان کیلئے بخشش اور بردا تو اب ہے۔ (کزالایمان)

''معلوم ہوا کہ سحابہ کرام کے دل رب نے تقویٰ کیلئے پرکھ
لئے ہیں جوانہیں فاسق مانے دوائی آیت کا محربے''۔ (نورالرفان)
کویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متی ہیں انہیں فتق سے بری جاننا اور ان کی عدالت کا اعتقاد رکھنا لیخی تمام صحابہ کوعدول ماننا ضروری ہے۔حضور نبی اکرم رسول معظم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ قدی صفات لوگ ہیں جن کے ایمان واخلاص معدق وصفاء دیانت وامانت اور تقویٰ وطہارت کی گوائی قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ صدق وصفاء دیانت وامانت اور تقویٰ وطہارت کی گوائی قرآن وحدیث دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کی شان میں ''گذشہ خیر المقات خیر بحث لِلنامیں، ینصرو وُن اللہ وَرَسُولَلهُ اُولِیَاتَ هُمُ اللَّمَا اور هُمُ اللَّمَا وَمِن حَقَّا اللَّمَان مِی کون شک کرسکا اللہ فرما کران کی سے ان اور وربیاں بیان کرتا ہے۔ ان کی عدالت میں کون شک کرسکا ناز ل فرما کران کی سے ان اور وربیاں بیان کرتا ہے۔ ان کی عدالت میں کون شک کرسکا ہے۔ پس''الکھ سے ابکہ گلہم عُدُولٌ "کا اعتقاد قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے اور المحمد اللہ المستنت کا اس پراتفاق ہے۔ حضرت علامہ قاضی محدثناء اللہ مجددی مظہری سے منقول ہے۔

"اصحاب رسول تمام کے تمام عادل اور منصف ہے آگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کردیا تھا وہ خاطی اور عاصی نہ رہے ہے وہ تا ئب اور مغفور تھے۔نصوص قرآنی اور متواتر احادیث ان کی عظمت کے گواہ بیں '۔ (النارالحامیلن نم العادیہ عظیمیں ۹۳) معانی علامہ سعد الدین تفتا زانی سے نقل معانی علامہ سعد الدین تفتا زانی سے نقل فرماتے ہیں۔

(بركات ال رسول فظهار دوتر جمه الشرف الموبدس ۲۸۲۲۸۱)

حضرت امام عبدالو ہاب شعرائی رحمۃ الله علیہ سے منقول ہے فرمایا:

" د حضور الله کے تمام صحابہ کرام کے متعلق ان کی گتاخی سے
اپنی زبان ہمیشہ بندر کھنی چا ہے اس وجہ سے جو کہ ان کے درمیان کچھ
اختلاف واقع ہوا ہے اوراس بات پرایمان رکھنا چا ہے کہ الله تعالی ان کی
اجتہادی خطاوس پر بھی انہیں ضرور ٹو اب عطافر مائے گا۔ اس بات پر
المستقت کا مکمل اتفاق ہے چا ہے ان میں سے کوئی صحافی تنازعات میں
المستقت کا مکمل اتفاق ہے چا ہے ان میں سے کوئی صحافی تنازعات میں
شامل ہوا ہویا نہ ہوا ہو کیونکہ وہ سب بی عادل و ثقتہ تھے '۔ (کھی گھر ہے میں
عدول کی (مناقب سیمنا ایر معاویہ حقیق المراح الد شواحد الحق سم ۱۸۷۸)

مُحقق ابن جهام حنفی اور علامه ابوشریف شافعی رحمة الله علیه کی'' مسائره'' اور '

اس کی شرح" مسامرہ" سے منقول ہے فرمایا:

" المسنّت و جماعت کاعقیده تمام صحابه (رضوان الله تعالی علیم الجمعین) کے وجوب تزکیه کا ہے کہ سب کی عدالت مان کی جائے اوران میں شاومفت کی جائے جیسی کہ میں طعن کرنے سے روکا جائے اوران کی الیمی ثناومفت کی جائے جیسی کہ الله تعالی نے کی ہے۔الله تعالی فرما تا ہے: '' جنتی امتیں لوگوں کیلئے بنائی گئی ہیں ان ہیں تم سب ہے بہتر ہو'۔اور فرما تا ہے: '' ہم نے تم کومتوسط بنایا ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو'۔(نضائل صرت امیر معاویہ ظاہر ۲۳) معنرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ٹانی جناب شخ احمد فاروتی سر ہندی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

'' قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جوہم تک ہینچے ہیں محابہ كرام كي فقل وروايت اورواسطه سے يہنيے بيں۔ جب محابه كرام مطعون ہوں کے تو ان کی نقل وروایت بھی مطعون متعور ہوگی اوراحکام شرعیہ کی نقل وروایت چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام محابہ کرام عدالت ،صدق اورتبلغ دين ميں برابر ہيں۔پس کسي ايک محابي ميں طعن و عيب دين مس طعن وعيب تشليم كرنے كوشتزم ہے۔ والعيداذ باللّٰه سبحانه وتعالى .....اصول مين تمام محابه كرام كى متابعت ضرورى ب اور ان کا آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف ند تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف صرف فروع سيتعلق ركهتا تغااور ووضحض جوبعض محابه ميس عيب تكالتا ہے سب كى متابعت سے محروم ہے بلاشبہ تمام محابہ كرام اصول ميں باہم بالكل منفق تنے .... شريعت حقہ كے بلغ تمام محابه كرام بيں جيسا كه ندكور موا\_ كيونكه تمام صحابه عدول بير \_ (اكتَّب سَحَابَةَ كُلُّهُمْ عُدُولْ) بر ایک کی نقل وروایت کے ذریعے شریعت کا میجونہ پچو حصہ ہم تک پہنیا ہے''۔( کمتوبات دفتر اوّل حصہ دوم کمتوب نمبر ۸۰)

شارح می مسلم شیخ الاسلام امام یکی بن شرف نو دی رحمة الله علیه فرماتی بین:

د مسلم شیخ مسلم شیخ الاسلام امام یکی بن شرف نو دی رحمة الله علی و د ت بیل د مین و بی خلیفه شیخه ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی ۔ حضرت معاویہ رضی الله عند عادل فضلا و صحابہ نجباً میں سے بیں ۔ ان میں جوجنگیس ہو کمیں ان میں ہر فریق کو کئی شبدلاحق تھا اور ہر فریق کا اعتقاد بیتھا کہ وہ صحت اور شیل ہر فریق کو کئی شبدلاحق تھا اور ہر فریق کا اعتقاد بیتھا کہ وہ صحت اور ثواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں (کھیکھ ٹھ مُحدُول ") جنگ اور دو سرے نزای معاملات میں ہر فریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں اور دو سرے نزای معاملات میں ہر فریق کی ایک تاویل تھی اور اس میں اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا"۔

(نودى شرح مسلم ج٧٩ م ٢٥ باب فضائل الصحلية رمنى الله عنهم) محدث جليل امام احدابن جركى رحمة الله علية فرماتے بين: "المستنت وجماعت كااس بات يرانفاق بكرتمام مسلمانون یرواجب ہے کہوہ سب محابہ کرام کو عادل قرار دے کرانہیں یاک قرار دیں اوران برطعنہ زنی نہ کریں اوران کی ثناء کریں۔اللہ تعالیٰ نے بھی ائی کتاب کی آیات میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔جن میں سے ایک آيت بيب كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" لِي اللَّرْتِعَالَى فَ د بگرامتوں پر ان کی بھلائی کو ثابت فرمایا ہے۔؛ اور کوئی چیز اس الٰہی شہادت کی ہم بلہ نہیں ہوسکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کی حقیقت اور ان کی خوبیوں کوسب سے بہتر جانے والا ہے۔ بلکہ ان امور کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوائسی کونبیں ہوسکتا ہی جب خدا تعالیٰ نے کواہی دے دی کہ وہ خیرالامم ہیں تو ہرا یک پرواجب ہے کہوہ یمی ایمان واعتقادر کھے۔ الكركوئي مخض بيرايمان واعتقادنبيس ركمتا تؤاس كالمطلب بيرہے كه وہ اللہ تعالیٰ کی خبروں کی تکذیب کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ محض جواس چیز کی حقیقت میں جس کے بارے میں اللہ خبر دے چکا ہے شک کرتا ہے وہ مسلمانوں كا جماع من كا فرب الله تعالى ايك اورآيت من فرماتا ب: كَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ۔ ترجمہ:اس طرح ہم نے مہیں بہترین است بنایا ہے تا کہم لوگوں پر گواہ ہو۔ حقیقتاس سے پہلی آیت اور اس میں صحابہ کوحضور علیہ الصلوة والسلام كى زبان سے بالمشاف خطاب كيا حميا ہے۔ قدرت اللى برغور كرو اللد تعالی نے ان کو عاول اور نیک بتایا ہے تا کہ رہ قیامت کے روز بقیہ امتوں برگواہ ہوں ....قرآن کریم برایمان لانے سے بدیات لازم آتی

ابو زرعدالرازی جوائی زمانے کے امام اور مسلم کے اجل شیوخ میں سے ہیں کہ جب تو کسی خفس کوامحاب رسول وہ میں مسلم سے کسی کی تنقیص کرتے ویکھے تو سمجھ لے کہ وہ شخص زندیق ہے۔اس لیے کہ صدیث رسول کریم وہ تو آن پاک اور جو پچھاس میں بیان ہوا ہے سب برخق ہا اور بیسب سحابہ کرام ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔
پس جو خص سحابہ پر جرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور ایسے خص سمابہ پر جرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور ایسے خص پر جرح کرتا ہے وہ کتاب وسنت کو باطل قرار دیتا ہے اور ایسے خص پر جرح کرتا اور اس پر صلالت، زند مقیت اور کذب و فساد کا تکم ایسے خص پر جرح کرتا ہوں۔ سے '۔ (السوائن الح قدار دوس اور کذب و فساد کا کم

یادر ہے کہ صحابہ کرام کافس و فجور سے بری اور عدالت سے موصوف ہونا عقا کدکا مسئلہ ہے جوفروئ نہیں بلکہ اصولی ہے اور محدثین کا دستور ہے کہ وہ فاس و فاجر کی روایت کوجے نہیں مانے۔اگر معاذ اللہ کسی صحافی مثلاً حضرت امیر معاویہ کے فاس قرار دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ''اکھ شخاباً قائلہ م عُدُولُ " کاعقیدہ سلامت نہیں مرب کا بلکہ ان کی روایت کردہ ۱۱۲۳ اعادیث بھی مجروح ہوجا کیں گی۔اور سے کہ حضرت امیر معاویہ کے مفت عدالت سے متصف تھے۔اُن پر اہلسنت کے کسی فرو نے آج تک فیش کا الزام نہیں لگایا۔

حکیم الامت حضرت شاہ ولی الله محدث و ہلوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"بروایت محدد وہ بیامر ثابت ہوگیا ہے کہ بی ﷺ نے حضرت معاویہ مخطوبیا تا معاویہ مخطوبیا تا معاویہ محاویہ مخطوبیا تا معاویہ مخطوبیا تا معاویہ مخطوبیا منات ورکا تب وی بتایا تھا اور آپ اس کوکا تب بناتے تھے جوزی عدالت اور امانت دار ہو''۔ (ازالة الخفا اردوادل سسم سے سے

بلکہ آپ ہی پر کیا موقوف محدثین نے تمام صحابہ کو جرح سے بلند سمجھا ہے اور سے بھی سے بی پر کیا موقوف محدثین نے تمام صحابی سے جوروایت ملی اسے حق جان کر قبول کر لیا اور بیر کو یا ان کی عدالت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے اور قر آن وحدیث کی تصریحات عدالت صحابہ برایسے گواہ بیں کہ مشکر کا ابنا ایمان ہی برباد ہوجا تا ہے۔

اب وہ لوگ جو قرآن و صدیث پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور خداور روز جزاکو ول سے مانتے ہیں فرراانصاف سے فرمائیس کہ جن خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ کی گواہی خود خدانعالی قرآن کریم میں اسم نفضیل "اکھیں" کے ساتھ دے ان کے اعلی درجہ کے تقویٰ اور عدالت کا کوئی کیوکر انکار کرسکتا ہے؟ کوئی مسلمان تو الیسی جرائت ہرگز نہیں کرسکتا۔اگر کوئی صحابہ کرام کے تقویٰ اور ان کی عدالت کا انکار کر ساتھ ہوئے غیر آئین طرز عمل کا مرتکب قرار دے تہیں جست شرعی کا مخالف گردائے ہوئے غیر آئینی طرز عمل کا مرتکب قرار دے تو کیا ہے گا۔جیسا کہ بافی جماعت اسلامی مولانا مودودی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ کی خیر آئینی (غیر شرع) طرز عمل کا مرتکب قرار دیا ہے است خفو الله د کھئے مودودی صاحب کہتے ہیں:

'' حضرت عثان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر دوطرف ہے دو فریق اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وزبیر (پیر) اور دوسری طرف معاویہ (پیر) ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام کمی ظرف ہوئے ہوئے بھی یہ کمے بغیر جارہ نہیں

کہ دونوں کی بوزیش آئین حیثیت ہے کسی طرح درست نہیں مانی جاسکتی " درست نہیں مانی جاسکتی " ۔ (غلافت وبلوکیت سے سمال)

'' اس سے بدر جہازیادہ غیرا کمنی طرز کمل دوسر نے رات بینی طرز مل دوسر نے رات بینی حضرت امیر معاویہ عظام تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثان کا بدلہ لینے کیلئے اسلے''۔

(خلافت وملوكيت ص ١٢٥)

اب فرما ہے مولا نامودودی نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوغیر آئینی لیمی غیر شری طرز کمل کا مرتکب قرار دے کر کیا معاذ اللہ فاسق اور صد شریعت کوتو ڑنے والا نافر مان نہیں کہا؟ کیا وہ خود مشرقر آن یا مخالف قر آن نہیں ہو گئے؟ افسوس! ان کی ناروا جسارت نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ مولا نامودودی نے اپنے لئے جوراستہ اختیار کیا وہ تو اس کا انجام بھگنتے کیلئے اگلے جہان سدھار گئے ہیں ۔ لیکن جولوگ آئکھیں موند کر مودودوی نظر ہے کا پرچار کرر ہے ہیں امید ہے وہ اپنی عاقبت کو ضرور مدنظر رکھیں گے اور تا ئب ہوکر قر آن کریم کی تصریحات کے مطابق جملہ صحابہ کرام کو بالعموم اور مذکورہ بالا اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالخصوص نہا بیت عادل ، بڑے متی اور پابند آئین بالا اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بالخصوص نہا بیت عادل ، بڑے متی اور پابند آئین کے۔

امام یوسف بن اساعیل نبھانی فرماتے ہیں۔

'' تحقیق یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور تمام جنگیں اور
اختلافات تاویل پر بنی ہیں ان کے سبب کوئی عدالت سے خارج نہیں۔
کیونکہ وہ جمہتہ ہیں' ۔ (برکات ال رسول پھاردور جمدالشرف الموجس ۲۸۲،۲۸۱)
اور حدیث بخاری کے مطابق بھی حصرت امیر معاویہ طرفی فقیہہ و جمہتہ ہیں۔
اور حدیث بخاری کے مطابق بھی حصرت امیر معاویہ طرفی فقیہہ و جمہتہ ہیں۔

ملاحظه بهوبه

ترجمہ: ''حضرت ابن عباس ﷺ سے پوچھا گیا آپ کی امیر

المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جَبَد وہ ورز کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ نقیبہ ہیں (انّهٔ فَقِیه") رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ نقیبہ ہیں (انّهٔ فَقِیه") (می بخاری جاس ۵۳۱ کتاب المذ قب باب ذکر معاویہ عظامیہ)

اور جہتد کے اجتہاد کا بمیشہ تن کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ اس میں خطا بھی ہوسکتی ہے ہاں حدیث پاک کے مطابق جبتد کی اجتہادی خطا پر بھی ثواب ہی مرتب ہوتا ہے۔ اور جب خطائے اجتہادی پر جہتد کو ثواب ملتا ہے تو بھر بیعدالت کے منافی نہیں ہوسکتی بلکہ عدالت اور اجتہاد دونوں صفات ایک ذات میں جمع ہوسکتی ہیں مثلاً سیدنا فاروق اعظم حضر ہے عرفی اور سیدنا حیدر کرار حضر سطی ہو عادل بھی سے مثلاً سیدنا فاروق اعظم حضر ہے عرفی اور سیدنا حیدر کرار حضر سطی ہو عادل بھی سے اور جہتد بھی ای طرح جناب حضر ت امیر معاویہ بھی عادل ہونے کے ساتھ ساتھ جمتد بھی سے لہذان کی کسی اجتہادی خطاکو جو باعث ثواب ہی ہے، غیرا آئینی اور غیر شرگ فرار نہیں دیا جا سکتا۔ پس بی کہنا کہ ان کی پوزیش آئینی حیثیت سے لیمن شرگ طور پر جسارت ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ایسا کہ کر خدا ورسول بھی کی مخالفت کی جسارت ہے۔ حدیث پاک جس خطاکو باعث ثواب بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب ای کو فستی وگناہ بتاتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی اللہ تعالی نے فر بایا:

وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُورِينِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ، وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ـ الْمُورِينِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ، وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ـ

(النسآء ١٥٥)

ترجمه مودودی صاحب: جوشخص رسول کی مخالفت پر کمر بسته ہواوراہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآں حالیکہ اس پر راہ ہدایت واضح ہو چکی تو ہم اس کواس طرف چلا کیس سے جدھروہ خود پھر گیا اور اے جہنم میں

جھوٹکیں گے جو بدترین جائے ارہے۔(تنبیم القرآن ازمولانامودودی) پس قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ کرام کو عاول اور متقی مان لیما ضروری ہے در نہ یہال دنیا میں دین وایمان اور وہاں آخرت میں جسم و جان کی خیر نہیں لئین ہدایت کی توفیق تو اللہ ہی دینے والا ہے۔

### كفراورفسق كاشائبه تك نهيس

الله تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی مجت اور برائی سے نفرت دال دی ہے۔ لہذا وہاں کفر وفسق کا شائبہ تک نہیں ہوسکی ۔ارشاد ضداوندی ہے:
وکلیکن الله حبّب الّذِیکُم الْاِیمَانَ وَزَیّنَنَهُ فِی قُلُو بِکُمْ وَکُوّهَ
اللّیکُمُ الْکُفُر وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْیانَ اور اَیْنَا فَمُ الرّاشِدُوْنَ وَ الْعُصْیانَ اور اَیْرات ۸۰۰)
فضلا مِن الله وَنِعْمَةٌ وَ الله عَلِیْهُ حَرِیْهُم ۔ (الجرات ۸۰۰)
ترجمہ: لیکن (اے صحابہ) الله نے تمہیں ایمان پیارا کردیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کردیا اور کفر اور حمم عدولی اور نافر مانی تمہیں ناگوار کردی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ الله کا فضل اور احسان اور الله علم و حکمت والا ہے۔ (کزالایمان)

قرآن کریم کے اعلان کوغور سے دیکھنے اور ارشاد خداوندی پریفین کر لیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفر ،فتق اور گناہ سے قطعی طور پر محفوظ ہیں ۔فتق اور گناہ سے محفوظ ہونے سے مراد بیہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کمال کرم سے ان کی خود حفاظت فرما تا ہے اور ان سے گناہ مونے نہیں دیتا۔ یا اگر ان سے گناہ سرز دہوجائے تو اس پر قائم نہیں رہنے دیتا اور وہ فوراً تا ئب ہوجائے ہیں اور جب وہ تا ئب ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کونیکیوں میں بدل دیتا ہے۔گویا انہوں نے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں تعالیٰ ان کے گناہوں کونیکیوں میں بدل دیتا ہے۔گویا انہوں نے گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہی کی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنُ قَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوُلِيْكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مَسَيَّالِيهِمْ حَسَنَتِ (الفرقان - 2)

مَسَيَّالِيهِمْ حَسَنَتِ وَالفرائِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ

(ابن ملجه باب ذكرالتوبه مشكلوة باب الماستغفار)

ترجمہ: گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ ججۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ حدیث نقل کر کے دو نہایت وکیپ حکایات بیان فرمائی ہیں۔ان کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں ملاحظہ فرمائیں نور یقین حاصل ہوگا اورائیمان تازہ ہوجائے گا۔فرماتے ہیں:

ا) ایک آدمی جب بھی گناہ کرتا تو ایک رجشر میں اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ایک دن اس نے گناہ کیا تو رجشر کھولا گیا تا کہ اس میں بید گناہ لکھیں مگروہاں بیعبارت تحریرتھی۔

فَاوُلْكِكَ يَبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنْتٍ - (پس يه والوَّسُ بِن كَهُن كَمُن مِن اللَّهُ سَيِّالِهِمْ حَسَنْتٍ - (پس يه وه لوگ بين كه بن كري يان بناه يا گيا)

یعنی توبہ کی برکت سے شرک کی جگہ ایمان آگیا، زنا کی جگہ معافی اورنا فرمانی کی جگہ گناہ سے حفاظت اوراطاعت لگئی۔

۲) حضرت عمر بن خطاب ﷺ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آگیا۔ اس نے کپڑوں کے نیچ ایک بوتل جھپار کھی تھی۔ حضرت عمر ﷺ نے پوچھاا نے وجوان! یہ کپڑوں کے

یے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے ول میں دھا کی یا اللہ! مجھے حضرت عمر ﷺ کے سامنے شرمندہ اور رسوانہ کرنا گیان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا 'میں آئندہ بھی بھی شراب نہیں پیمؤں گا۔ اس کے بعد تو جوان نے فرمانا 'میں آئندہ بھی بھی شراب نہیں پیمؤں گا۔ اس کے بعد تو جوان نے عرض کیا۔

''اے امیر المؤمنین! میں سرکہ (کی یوٹل) اٹھائے ہوئے ہول۔آب نے فرمایا: مجھے دکھاؤ! جب دکھائی اوران کے سامنے کیا اور حضرت عمرﷺ نے اسے دیکھاتو وہ سرکہ ہی تھا''۔

اب دیکھے خلوق نے خلوق کے ڈرسے توبہ کی تو اللہ سجانہ تعالی نے اس کی توبہ میں اخلاص دیکھا ہو کہ مرکہ بنادیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کی توبہ میں اخلاص دیکھا ہو کہ کہ کہ گارا دمی جو برے اعمال کی وجہ سے ویران ہو چکا ہو خالص توبہ کرے اور اپنے کئے پر نادم ہوتو اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کی شراب کوئیکی کے سرکہ میں بدل دے گا'۔ (مکاففۃ القلوب اردوس ہے، میں بدل دے گا'۔ (مکاففۃ القلوب اردوس ہے، میں بدل دے گا'۔ (مکاففۃ القلوب اردوس ہے، میں اللہ تعالی من مائی' اپنا محبوب ولی بنایا لیمنی ادھر گناہ سے توبہ کی ادھر اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہ یُعِجبُّ اور اس کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر فرمادی۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہ یُعِجبُّ اللّٰہ یَا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہ یُعِجبُّ اللّٰہ تعالی توبہ کرنے والوں کو مجبوب رکھتا ہے۔ اللّٰہ تعالی توبہ کرنے والوں کو مجبوب رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرنام رضی اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے اور صحابہ کرنام رضی اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میں اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میں اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میا سے دوسے اللہ کو میں اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میا تا ہے۔ اس کو میں اللہ عنہم تو سارے ہی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میں کا میں کی توبہ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو میں کو

لے تخدوم الاولیاء سرتاج الاصفیاء حضرت سیدعلی ہجوری المعروف وا تا سیخ بخش لا ہوری رہے انقل فرماتے ہیں: ''حضور ﷺ نفر مایا ''اکسندم تو بیقہ سی تاہ پر تادم ہونا تو بہ ہے''۔اور بیالی جامع تعریف ہے کہ اس میں تو بہ کی تمام شرطیں آ جاتی ہیں اس لئے کہ تو بہ کی پہلی شرط بیہ ہے کہ خالف تھم، ممل پرافسوں کرے و دوسرے ترک کرتے ہوئے منفعل ہو۔ تیسرے عہد کرے کہ پھر ایسانہ کرے گااور بہ تینوں شرا نظاندا مت میں آ جاتی ہیں'۔ (کشف الحج باردوس ۱۹۸۵)

والے تھے۔ پس اللہ بھی انہیں مجبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا:
"اکشآئیڈون المعبد ون المحمد ون السّائیٹون اللّٰ کِعُون السّائیٹون اللّٰ کِعُون اللّٰ حِدُون اللّٰ کِعُون اللّٰ حِدُون اللّٰ کِعُون اللّٰ کِعُون اللّٰ کِعُون اللّٰ کِعُون اللّٰ کَا اللّٰہ کِعُون اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا عَبادت کرنے والے اور اللّٰہ کی) عبادت کرنے والے اور اللّٰہ کی) عبادت کرنے والے اور اللّٰہ کی) عبادت کرنے والے اور اللّٰہ کی کا کا کہ اور اللّٰہ کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اور اللّٰہ کی کے اور کے والے اور اللّٰہ کی کے اللّٰہ کی کہ اور کے والے اور اللّٰہ کی کے والے اور اللّٰہ کی سے روکنے والے اور اللّٰہ انی کرنے والے اللّٰہ کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخبری سناد شبحتے اللّٰہ کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخبری سناد شبحتے اللہ کی (مقررہ) حدود کی (اے میرے رسول!) خوشخبری سناد شبحتے اللہ کی (کامل) مومنول کو۔ (ضاء القرآن)

ویگر مجہدے اجہاو میں اگر خطا بھی ہوجائے تو حدیث پاک کے مطابق
اسے تو اب ملتا ہے اور تو اب نیکی پر ملتا ہے گناہ پرنہیں اور یہاں مجہد کی نیکی اس کا
اجہاد ہے چونکہ حق کو ضرور پالینا اس کے بس میں نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے اجہاد کو
قبول فر ماکرا سے نیکی عطا فر ما تا ہے پس اس صورت میں بھی مجہد صحابہ کرام کا گناہ اور
فتق سے محفوظ ہوتا ظاہرو باہر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: "وَ کُلًا وَعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنَى" اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فر مایا (النمآ ، ۹۵) جب سب سے بھلائی
کا وعدہ ہو چکا تو سب صحابہ عادل ہوئے ان میں فاسق کوئی نہیں کیونکہ فاسق سے جنت
کا وعدہ نہیں ہوتا۔ (نور العرفان بی آیت)

پھر ہماری بیش کردہ آبیہ کریمہ میں تو کئی تاویل اور تو جیہہ کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ تعالی واضح طور پر فرمار ہا ہے کہ اس نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان مجردیا ہے اور فسق وگناہ سے نفرت ڈال دی ہے تو پھر فرمانِ خداوندی سے انکار کیوں؟ اور صحابہ کرام پر اعتراض کیوں؟ مودودی صاحب آخران آبیوں پر کیوں نہیں ایمان مرکھتے اور اللہ کے قرآن پاک پر کیوں نہیں اعتبار کرتے؟ وہ قرآن کریم کے برعکس

صحابہ کرام کے طرز عمل کو بغیر آئینی اور غیر شرع کیوں کہتے ہیں اور قرآن وحدیث کی تصریحات اور آن وحدیث کی تصریحات کوخواہ مخواہ کی شن سمازیوں سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ ا مودودی صاحب کی ہرزہ سرائی ملاحظہ ہو' کہتے ہیں:

"حضرت عثان کے پالیسی کا بیر پہلوبلاشبہ قلط تھا 'اور غلط کا م بہر حال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔اس کوخواہ کو اہ کی بخن سمازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنانہ تقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا بیمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو خلطی نہ مانا چاہئے"۔

(خلافت وملوكيت ص ١١٦)

معلوم نہیں عقل وانصاف سے مودودی صاحب کیا مراد لیتے ہیں، اگر وہ قرآن وحدیث اور اہل فہم کی بجائے صرف اپنی سوچ فکر کو''عقل وانصاف'' قرار دستے ہیں تو اسے جمارا سو دفعہ سلام ہے کیونکہ ہم قرآن وحدیث کی مخالفت کوعقل و

مساف ما نے بی نہیں اور یہ جوانہوں نے کہا کہ: ''نہ دین بی کا یہ مطالبہ ہے کہ کی انہوں نے نہ کورہ آیاتِ کا کی خلطی کو خلطی نہ مانا جائے'' ۔ تو پھر ہم پوچیس کے کہ کیا انہوں نے نہ کورہ آیاتِ تقدر نہیں ویکھیں تو پھر اپنی ''تفہیم القرآن' کس ہے لکھوائی ہے۔ اورا گرید آیات مقدسہ دیکھی ہیں تو پھر فرما کیں کیا یہ آیات مقدسہ ایسی جسارت سے کوئی جی بی انہیں اوراس رائے کو خلاقر اردیتی ہیں یانہیں؟ یا پھر کوئی یہ بی فرمادے کر آن کو حدیث کوچھوڑ کرمودودی صاحب نے کس چیز کانام''دین' رکھا ہے؟

ارے "عقل وانصاف" کا ڈھنڈورا پیٹنے والو! اللہ سچا ہے اور اللہ کا قرآن کی سچاہے۔ لہذا ایسا تاریخی واقعہ جس سے کسی سحائی، جمہدونقیہ سحائی یا خلیفہ رَاشد کا فستی ظاہر ہووہ تاریخی واقعہ قابل ندمت اور مردود ہے۔ کیونکہ کسی سحائی میں فسق مانے سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے اور جو خص قرآن کریم کی تکذیب کوجائز سمجھ وہمؤمن ہیں رہتا۔ اللہ تعالی نے آغاز ہی میں " ذَالِكَ الْمِحَتُّ لَا دَیْبَ فِیْهِ"۔ (البقرہ) کہہ کراس کے شک وشبہ سے بالا ہونے پر مہرلگائی ہے۔ بس مومن کیلئے قرآن کریم کو "قاری سے حکوظ اور مومنین کا ملین مانا ضروری ہے۔ بس مومن کیلئے محابہ کرام کریم کو سچا مانے کیلئے محابہ کرام رضی اللہ عنہ مونون و گناہ سے حمد فوظ اور مومنین کا ملین مانا ضروری ہے۔

علاوہ ازیں نبی اکرم ﷺ مزکی 'بن کرتشریف لائے ہیں اور اپنے امتیوں کا تزکیر نفس فرمانا آپ کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

لے قرآن کریم نیں ارشاد ہوا۔ صبح " بُکم " عُمی " فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ (البقرة ۱۸) یعنی بہرے مو تکے اندھے تو پھروہ آنے والے بیں ( کنزالا بمان) اس آیت کے تحت مفتی احمہ یارخان فرماتے ہیں "معلوم ہوا کہ جس آ نکھ سے اللہ کی آیات نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہے۔ جن کا نول سے رب کا کلام نہ سناجائے وہ بہرے ہیں۔ جس زبان سے حمالی نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وکلم ادانہ ہودہ گوگی ہے کیونکہ ان اعضاء نے اپنا حق پیدائش ادانہ کیا اس کئے رب نے زندہ کا فردل کومردہ اور مقتول شہداء کو زندہ کا فردل کومردہ اور مقتول شہداء کو زندہ فرایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے شمنول کا ہدایت پر آ نا بہت مشکل ہے رب نے خبردے دی کہ قبیم آپیر جھوٹی تا (تفیر نور العرفان)

رور ترقیم درالقره ۱۳۹۰ ال مران ۱۲۴۰ بندی رویز رکیهم درالبقره ۱۳۹۰ ال مران ۱۲۴۰ بندی ترجمه: اوروه انبیس (صحابه کو) خوب یاک کرتا ہے۔

اور ہمارااس بات پر پختہ ایمان ہے کہ حضور نبی اکرم بھٹانے اپنے فرائض نبوت کو کما حقہ پورا فرمادیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے مطابق آپ اپنے امتوں کا نز کیہ فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ظاہری و باطنی نز کیہ فرمایا۔ پس تسلیم کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت پا کہاز اور کامل ترین مومن شخصا ور جو محف صحابہ ترین مومن شخصا ور جو محف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان برائیوں سے ملوث سمجھے۔ وہ عالم دین پیر محفق اور مفسر تو کیا کہا ہمنوائی جس کہ مومن کہلانے کا بھی حقد ارنہیں وہ تو مخالف قرآن اور بے ایمان ہے اور اس کی ہمنوائی جس بھی نفصان ہے۔

# صحابي كوآ كنبيس جيموسكتي

الله تعالیٰ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمالیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الك يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُو مِنِينَ غَيْرُ اولِى الطّورِ
 وَالْمُجُهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِامْوَ الِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَ فَضَلُ اللّهُ الْمُجُهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِامْوَ الِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى القَعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلا وَعُدَ اللّهُ الْحُسْنَى، و (النهَ ، ٥٥)

ترجمہ: برابرنہیں وہ مسلمان کہ بے عدّر جہاد سے بیٹے رہیں اوروہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ (کنزالایمان)

٢)إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِنَا الْحُسنَى اوْلِيَّكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ۔
 ١٠١-١٠١)

ترجمہ: بدینک وہ جن کیلئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دورر کھے محصے ہیں۔ ( کنزالا بمان )

اوراللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا میرے کسی صحابی بلکہ اس کی زیارت سے مشرف ہونے والے ایمی کی فریارت سے مشرف ہونے والے تا بعی کو بھی آگئیں چھوسکتی ملاحظہ ہو، حدیث پاک۔ لا تَمَسَّ النَّارُ مُسْلِمًا رَّانِی اَوْ رَای مَنْ رَانِی۔

(ترزى ابواب المناقب مِشكوة باب مناقب الصحبة)

ترجمہ:اس مسلمان کوآ گئیس چھوئے گی جس نے بچھے دیکھایا میرے ویکھنے والے کودیکھا۔

پی قرآن و حدیث ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی صحابی کوآگ نہیں چھوسکتی۔ان کویقینی طور پرجمنم ہے دوررکھا جائے گا۔البتہ اگرکوئی جابل یا دخمن صحابہ یا منکر قرآن و حدیث اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی مخالفت اورا نکارکا و بال بہر حال اس پرضرور پڑے گا۔

#### درجات میں فرق کے باوجودسب صحابہ نتی ہیں

جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا وہ درجات و مقامات کے لحاظ سے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے یقینا افضل ہیں جو جہاد میں شامل نہ ہو سکے لیکن اللہ تعالی نے بھلائی اور جنت کا وعدہ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمالیا وو آیات مقدسہ ابھی آپ نے دیکھیں۔ مزید ملاحظہ سے بحکے۔ارشاو ہوتا ہے:

ا) فَضَّلَ اللّٰهُ اللّٰه

والول سے بڑا كيا اور الله نے مب سے بھلائى كا وعده فرمايا۔ (كزالايمان)
٢) لايستوى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ د اُولْيَكَ
اعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَ كُلُّ وَعَدَاللهُ الْحُسْنَى وَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٍ۔ (الحدید۔۱)

ترجمہ بتم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرج کیا اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا اور جہاد کیا اور اللہ کو تمہار ہے اللہ جنت کا وعدہ فر ما چکا اور اللہ کو تمہار کے اموں کی خبر ہے۔ (کنزالا بیان)

سُألَذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِامْوَالِهِمْ
 وَانْفُسِهِمُ اعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَاوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
 مُرَّشِرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنهُ وَرِضُوان وَّجَنْتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمُ
 مُقِيْمُ وَخُلِدِيْنَ فِيْهَا ابَدًا دِانَ الله عِندَةً آجُو عَظِيْمٌ
 مُقِيْمٌ وَخُلِدِيْنَ فِيْهَا ابَدًا دِانَ الله عِندَةً آجُو عَظِيْمٌ

(Fr. ri. r. \_ \_ \_ J)

ترجمہ: وہ جوابیان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال وجان ہے اللہ کی راہ میں لڑے۔ اللہ کے بہنچے ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے ان کا رب انہیں خوشی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بیشک اللہ کے پاس بڑا تو اب ہے۔ ( کنز الایمان)

٣) وَالسَّبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِيْنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَجِرِيْنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهُجُرِيْنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلُهُمْ جَنْتِ تَجُرِي تَحْتَهَا الْآنُهُورُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْفُورُ اللَّالُولُ الْفُورُ الْمُعَلِيْمُ ٥ (تربيه) الْعَظِيمُ ٥ (تربيه)

ترجمہ: اور سب میں اگلے پہلے مہا جر وانصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان کیلئے تیار کر کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کیلئے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں بہی بردی کا میا بی ہے۔( کنزالا یمان)

ندکورہ بالا آیات مقدسہ سے خوب ظاہر ہور ہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ام معابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جنت کا وعدہ فر مالیا ہے۔ اور اس میں کسی کوشک نہیں کر اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے بھی بدلتانہیں ۔ فر مایا:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ــ (العران ١٠)

تر جمه: بي شك الله كا وعده تبيس بدليّاً - ( كنزالا يمان )

البذا جو محض مسلمان ہے اور اس کا اللہ اور اللہ کے قرآن پر ایمان ہے الخصوص وہ جو تفسیر قرآن پر طبع آزمائی بھی کرتا رہتا ہے۔اسے اس بات پر بھی ایمان التا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے وعدے کے مطابق سب کے سب صحابہ کرام جنتی ہونے میں شک ہوتو کرام جنتی ہونے میں شک ہوتو کی اسے قرآن کریم کی آیت ''و کھلا و عقد اللہ الحصنیٰ '' میں شک ہوا ور جس کو وعد ہے۔ اور جس کو وعد ہے۔ اور جس کو وعد ہے۔

حیرت تو قرآنی علوم کے اس'' ماہر' اور اسلام کے اس'' سکال'' پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور الن کے بیروؤں سے راضی ہو چکا تو یہ کیوں نہیں راضی ہو تا؟ اور جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فر ما چکا تو یہ کیوں نہیں راضی ہوتا؟ اور جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فر ما چکا تو یہ کیوں نہیں مانتا؟ معلوم نہیں ہے ' علم وفضل' کے کس زعم میں اور'' جبہ و دستار' کے کس غرور میں مبتلا ہے؟

امت میں سب سے بہتر اور معززتر ہیں

الله تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب، طالب ومطلوب دا تائے کل غیوب

حضور مجرصادق ني برحق جناب رسول الله عظائف فرمايا: الكوموا اصبحابي فانهم خياد كم فكم الكدين يكونهم فم الكوين يكونهم (مشكرة باب مناتب السحية)

ترجمہ: میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں۔
پھروہ جوان سے قریب ہیں پھروہ جوان سے قریب ہیں۔
خویر النّاس قَوْر نی ٹم الّذِینَ یَکُو نَهُمْ ثُم الّذِینَ یَکُو نَهُمْ ثُم الّذِینَ یَکُو نَهُمْ اللّذِینَ یَکُو بَوان ترجمہ: میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں پھر جوان سے قریب ہیں۔
سے قریب ہیں پھر جوان سے قریب ہیں۔

ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ امت میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے اور اسے تمام طبقات امت پر نضیات و برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالی نے جناب رسول اکرم ﷺ کودیگر تمام رسولوں پر بے حدو بے حساب رفعت عطافر مائی اور ''رکفع بغضہ کے دکہ جب یعنی کوئی وہ ہے جے سب پرور جوں بلند کیا''۔ (البقرہ۔۲۵۳) کے مطابق تمام انبیاء ورسل علیم السلام میں بےمثل و بے مثال بنایا اور آپ کی بےمثل نبیت وصحبت کے باعث صحابہ کرام کو باقی تمام امت میں بےمثل و بےمثال بنایا اور آپ کی جائی نبیدت وصحبت کے باعث صحابہ کرام کو باقی تمام امت میں بےمثل و بےمثال بنادیا۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجد والف ٹانی حضرت شخ احمد مربندی ﷺ فرمات

ښ:

" ضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام (کی فضیلت) کا انکارکل کا انکار ہے کیونکہ جناب خیر البشر علیہ الصلوٰ قوالسلام کی صحبت کی فضیلت میں بیرسب حضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فاکق اور بلند ہے۔ اسی بنا پر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التا بعین ہیں۔ حضور علیہ

السلوة والسلام كے صحابی كے ادنی مرتبه تک بھی نہیں بینج سے لہذا صحبت كى فضيلت كا كوئی شے بھی مقابلہ نہیں كرسكتی ۔ كيونكہ ان صحابہ كا ايمان صحبت اور مزول وحی كی بركت سے شہودی ہو چكا ہے اور ايمان كا بير تبه صحبت اور مزول وحی كی بركت سے شہودی ہو چكا ہے اور ايمان كا بير تبه صحابہ كرام كے بعد كسى كو بھی نصیب نہیں اور اعمال ايمان پر محفر ع ہوتے ہیں ۔ اعمال كا كمال ايمان كے كمال كے مطابق ہے '۔

( كَمْتُوبات امام رباني دفتر اوّل كمتوب نمبر ٥٩)

صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کی صحبت و نفرت اور ان پاکیزہ خدمات کے اہل تھے جوان کے سپردگی گئی تھیں۔ صحابہ کرام کی شان اور برتری میں اس قدراحا دیث آئی ہیں کہان کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہان کار تبہ ساری امت ہے بلند تر اور تو اب سب سے زیادہ ہے۔

حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خداکی راہ میں خرچ کرے تو سحابہ کے نصف پیانہ دینے کے تواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث '' بختی اس مطلب کی وضاحت کرتی سکتا۔ حدیث '' بختی اس مطلب کی وضاحت کرتی ہے اس کے علاوہ بہت احادیث ہیں جن سے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی برتری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کراور کوئ کی دلیل کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے حضور وہنگا کے جمال جہاں تاب کواپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کی یا کیزہ صحبت نے فیض یاب ہوئے۔ قرآن اور دین کو دیکو کے خراف راست منا اور اللہ تعالی کے اوامر ونواہی سے آپ کی زبان سے براہ راست منا اور اللہ تعالی کے اوامر ونواہی سے

واقف ہوتے رہے۔ اپنی جان و مال راہ مصطفیٰ (ﷺ) میں نار کرتے رہے۔ صحابہ ایسے مومن تھے کہ انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمانی حالت میں دنیا کو خیر باد کہا۔ حضور کو ایمان سے ایک نگاہ دیکھا اصحابی بنادیتا ہے۔ ( یحیل الایمان اردوس ۱۵۱۔ ۱۵۱)

د يوبنديول كے حكيم الامت مولا نااشرف على تقانوي كہتے ہيں: ''صحابه کا کمال بینبیس تقا که وه امام ابوحنیفه (ﷺ) کی طرح اصول وفروع کی تحقیق کرتے ان کا تو کمال ہی دوسراتھااس کے سامنے سيرسار \_علوم وفنون بيج بيں ۔ان كا كمال بينھا كمانہوں نے اپني آتھوں سے حضور ﷺ (روحی فداہ) کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تھی۔ بیوہ کمال ہے کہاں میں ان کی کوئی برابری نہیں کرسکتا نے عمر بن عبدالعزیز جو كدايينه زمان كح مجدد اور قطب وفت تصاور بوجه عدل كامل وابتاع سنت کے خامس الخلفاء الراشدین شار کئے جاتے ہیں اور نہ اولیس قرنی جوافضل التابعین ہیں جن کے بارے میں علماءامت کا خیال بیہ ہے کہ گو وہ صحافی نہیں مگر ثواب میں صحابہ کے قریب قریب ہیں۔ مگر پھر بھی ان (لیعن صحابہ) جیسے نہیں کیونکہ حضرت اولیں قرنی کے پاس وہ دوآ تکھیں کہاں تھیں جنہوں نے حضور ﷺ کے چبرہ مبارک کی زیارت کی ہواگر جے ان کے فضائل بے شار ہیں''۔ (مفاسد گناہ۔سلسلہ مواعظ اشرفیہ ج ۱۸ مل ۲۳۸) محدث لا ہوری شارح بخاری صاحب فیوض الباری حضرت علامه سیدمحمود احمد رضوی رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضور ﷺ کے صحابہ ساری امت سے افضل و بہتر ہیں۔ ملت اسلامید کی عظمت سے سے بلند ہوئی ہے۔ بیدوہ اسلامید کی عظمت اور اسلام کی عظمت صحابہ ہی سے بلند ہوئی ہے۔ بیدوہ نفوس قد سید ہیں جنہوں نے اپنی آئی موں سے حضور ﷺ کے جمال کو

دیکھا۔ آپ کی پاکیز و محبت سے فینسیاب ہوئے۔ قرآن اور دین کو حضور و کے اس اور اپنی جان و مال کو حضور پر نثار کر دیا۔ صحابی کے رہے و بان و مال کو حضور پر نثار کر دیا۔ صحابی کے رہے دیا بھر کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث و قطب صحابی رسول کے درجہ و مقام کو حاصل نہیں کر سکتے"۔

(شان صحابه رمنی الله عنیم ص ۲۵)

پھر جو بھی مومن ہے اور جو بھی اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہے اسے جفور کی حدیث پاک پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے مختار سی مدین اللہ کے رسول ﷺ من من اللہ کے رسول ﷺ کو باتی تمام امت سے بہتر اور معزز ترقر اردے دیا ہے۔ لہٰذا الل ایمان کا میہ پختہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام ﷺ تمام امت سے افضل اور بہتر ہیں۔

#### غیرصحابی صحابی کے برابرہیں ہوسکتا

ر مسلم جلد ۱ ص. ۱۳۱۱ باب تحریم سب الصحابة رضی الله عنیم ترندی ابواب اله ناقب ابن ماد فضل ابل بدر رضی الله عنیم )

ترجمہ: میر ہے صحابہ کو برا بھلامت کہواں ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میر کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی ایک احد کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری جان ہے اگرتم میں ہے کوئی ایک احد کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں

خرج کرے تو وہ کی صحابی کے ایک مُدیا نصف مُد کے برابر نہیں ہوسکی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خرج کرنا ایک عمل ہے۔ اور کسی عمل کی قدر و قبہت کا انحصار عمل کرنے والے کے ایمان اور بارگاہ خداوندی میں اس کی مقبولیت پر ہے۔ اور صدیث پاک کے مطابق صحابی اور غیر صحابی اس میں برابر نہیں ۔ کیوں؟ اس لئے کہ صحابی اور غیر صحابی اور غیر صحابی اور اعمال کی قدر میں صحابی اور غیر صحابی ایمان ( لیعنی ایمان ( لیعنی ایمان کے کمال ) میں برابر نہیں اور اعمال کی قدر میں بیفر ق ایمان کے باعث ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف بیفر ق کے باعث ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف بیفر ق تدس سرہ النورانی فرناتے ہیں:

''اعمال ایمان پر معفرِ ع ہوتے، ہیں ( بیخی ایمان کی شاخیں بن کر نکلتے ہیں )اوراعمال کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہے'۔ ( کمتوبات دفتر اوّل کمتوب نبر ۵۹)

تو جب حدیث پاک کے مطابق اعمال کی قدرو قیمت برابر نہیں یعنی انہیں بارگاہ خداوندی میں برابر درجہ مقبولیت حاصل نہیں تو صحابی اور غیر صحابی ایمان کے کمال میں کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ صحابہ کرام کو جو اعمال کے لحاظ سے دیگر امت پر فضیلت و برتری حاصل ہے تو اس کی اہم وجہ بہی ہے کہ ان کو ایمان میں فضیلت و برتری حاصل ہے تو اس کی اہم وجہ بہی ہے کہ ان کو ایمان میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی میں فر اتے ہیں :

یں بیتلیم کرنا ہوگا کوئی بھی غیرصحانی کسی صحابی کے برابرنہیں ہوسکتا۔

ذاتی بغض وحسد سے بیاک اور ایک دوسرے پرمہربان ہیں بعض لوگ شیعوں اور رافضیوں سے متاثر ہوکر سیدنا امیر معاویہ ﷺ کومتہم

کرتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ حضرت مولی علی ﷺ سے بغض و کینہ تھا۔ بعض مفکران اسلام اور سنی نماعلماً بھی ای رو میں بہہ نکلے ہیں اور سادہ لوح سنیوں کو بہکا کر اپنا ہمنوا بنالینا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ غور کریں اور قرآن کریم جس کے علوم کے ماہراور سکالر ہونے کا انہیں وعویٰ بھی ہے، کی طرف خلوصِ نیت سے توجہ فرما کیں اور رحمت خداوندی بھی ان کے شامل حال ہوجائے تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینے نہ صرف آپس کے ذاتی کینے اور بغض وحسد سے پاک تھے بلکہ وہ ایک دوسر سے پر بڑے مہر بان اور رحم دل بھی تھے۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ (النَّحَ-٢٩)

ترجمہ: محمداللہ کے رسول ہیں اوران کے ساتھ والے (صحابہ) کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں زم ول ۔ ( کنزالا یمان)

قرآن کریم وہ بلندرجہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں (ذاللہ المیکٹٹ کا ریّب فیہ) پس جس نے بھی اس کے کی مضمون اور بیان میں شک کیاوہ ایکان سے ہاتھ دھو بیشا۔ تو جب قرآن کریم دوٹوک اعلان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کیان سے ہاتھ دھو بیشا۔ تو جب قرآن کریم دوٹوک اعلان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کرام" و تحمآء بیٹ کہ می ایک دوسرے پرمہر بان اور دم دل ہیں "تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کی طرف ہے کوئی نفسانی مخاصمت و خالفت اور ذاتی بغض وحسد ان سے کہ کسی طرف ہے کوئی نفسانی مخاصمت و خالفت اور ذاتی بغض وحسد ان کے دلوں میں داخل ہوجائے اور وہ ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن جا کیں۔ وہ یقیناً

اور بیکہنا کہان کے درمیان جوجنگیں ہوئیں وہ دلی کدورت اور بغض دسد کے بغیر کیونکر واقع ہوگئیں؟ اس کا تفصیلی جواب تو ہم آئندہ صفحات ہیں دیں گے بہاں صرف اتن گذارش کرتے ہیں کہان کی جنگیں نفس کی خاطریا دلی کدورت اور

بغض وحس کے باعث نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں واقع ہوگئی تھیں۔اس بات کی شہادت قرآن کریم خود دیتا ہے۔فرمایا:

مُتَعُونَ فَصَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا ـ (النَّح ٢٠١)

رَجمہ: طلب گار ہیں اللہ کے فضل اوراس کی رضا کے۔

جنہیں اللہ تعالی اپنی رضا کا طلبگار بتاتا ہے وہ یقیناً اس کی رضا کے طلبگار اس کی ستھے۔ جَبد نفسانی خواہش اور ذاتی بغض وحسد میں اللہ کی رضانہیں ہوتی لہذا ان کی جنگیں الیے بغض وحسد کی وجہ سے ہرگز نہیں تھیں بلکہ رضائے اللی کی طلب میں محض اجتہاوی خطاوں اور بعض غلط فہمیوں کی بتا پر ہوگئیں اور بیشر عا گناہ نہیں بلکہ اجتہاوی خطا پر تو ایک ورجہ تو اب ہی ملتا ہے اور بہی اہلسنت کا غد ہب ہے۔ ورنہ قر آن کریم کی خالفت لا م آتی ہے اور ایمان پر باوہ وجاتا ہے۔ دوسرے بیوسوسہ "و تحصق آئی نے اور ایمان کی دلیل ہے۔ اور قر آن کریم کے سامنے ایسے وسوسوں کی کوئی میٹیت ہیں۔

حضرت علامه ابن جركى رحمة الله عليه فرمات بين:

''اے خاطب تجھ پر لازم ہے کہ اپنے ول میں کسی صحابی کی طرف سے بغض ندر کھ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفائی اور انصاف کی حالت میں غور کرواور دیکھو کہ وہ باہم ایک ووسرے کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان بچھ رجش ہوگئ ۔ کسی حفص نے چاہا کہ حضرت خالد منظنہ کی بچھ برائی حضرت سعد منظنہ کے سامنے بیان کرے۔ حضرت سعد منظنہ نے کہا برائی حضرت سعد منظنہ کے سامنے بیان کرے۔ حضرت سعد منظنہ نے کہا پہنے دو۔ جوشکر رنجی ہمارے آپس میں ہاس کا اثر ہمارے ول تک نہیں پہنچا''۔ (سید ناامیر معاویہ میں ارد ترجم تطبیر البنان س ۹۹)

حضرت عمرﷺ کی اس شہادت کو ( کہ بیعرب کا نوشپرواں ہے) جونہایت

رضامندی اورخی کے ساتھ انہوں نے دی عورت کی کھواور نیز حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی شہادت کو باوجود میکہ وہ حفرت علی کے گروہ سے تھے۔ اور ان کے ساتھ ہوکر معاویہ کے اس کے ساتھ کے مربحی حضرت ابن عباس کے ساتھ ہوکر معاویہ کے اس کی بہت تعریف کی معرب ابن عباس کے ان کی برائی نہ کی بلکہ ان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وہ فقیہ ہیں جہتد ہیں۔ اس سے تم کویہ معلوم ہوجائے گا کہ سحابہ رضوان اللہ علیم کو باہم کڑے اور جھڑ ہے اور جھڑ ہے کہ کہ کہ جبت میں باہم محبت میں باہم محبت مقمی ''۔ (سیرنا برمعاویہ کے اور جھٹر ابنان میں باہم محبت مقمی ''۔ (سیرنا برمعاویہ کے اور جھٹر ابنان میں ابنا میں باہم محبت مقمی ''۔ (سیرنا برمعاویہ کے اور جھٹر ابنان میں ابنام

حضرت امام رباني سيدنا مجدد الف ثاني شيخ احمد فاروقي سر مندي رحمة الله

علية فرماتے ہيں:

" و صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑ ہے اور جنگیں ہوکیں ہیں مثلاً جنگہ جمل و جنگ صفین تو ان کواجھے معانی پرمحول کرنا چاہیے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے کہ ان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ الصلوات والتسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب ہے باک ہو چکے تھے۔ اور حص اور کھیزا کرتے تھے تو وہ بھی حق کے اگر صاف تھے وہ گروہ اپنے احتیاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائیہ ہے باک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائیہ ہے باک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائیہ ہے باک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا "۔

اختلافات صحابه مدايت سيخالى ندشي

اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی القدمتهم میں اختلافات واقع ہوئے حتی کہ جنگیں بھی ہوگئیں لیکن ان کے اختلافات اصولی نہ تنجے فروعی تھے۔ اصول میں تمام صحابہ کرام رمنی اللہ عنهم متفق تھے۔حضرت الام ربانی مجدد الف ٹانی

جناب شیخ احمه فاروقی سر ہندی حنفی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

"اصول میں تمام صحابہ کرام کی متابعت صروری ہے اور ان
کے آپس میں اصول کے اندر کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا آپس کا اختلاف
صرف فروع سے تعلق رکھتا تھا اور وہ مخص جو بعض صحابہ میں عیب نکالی ہے
سب کی متابعت سے محروم ہے بلا شبہتمام صحابہ کرام اصول میں باہم بالکل
متفق شے "۔ (کمة بات الم ربانی دفتر اوّل صغید دوم کمقرب نبر ۸۰)

اور فروی اختلاف فقهی بصیرت کے باعث ہوتا ہے لہذا ہدایت سے خالی نہیں ہوتا ہے لہذا ہدایت سے خالی نہیں ہوتا بلکدا سے حدیث پاک میں "رحمت" سے تعبیر فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا:
"اِختاکاف اُمّنیتی رَحْمَة"۔ لیمن میری امت کا باہم اختلاف رحمت ہے۔ (شواہدائق اُردوس ۱۹۶۱ کوالہ جامع صغیر بروایت بہتی )

اور دوسری حدیث پاک جو پہلے بھی پیش کی جا پھی ہے۔اختلافات محابہ کے ہدایت سے خالی نہ ہونے پر دال ہے۔اس کا ترجمہ دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔اس میں اختلاف کو نور نفر مایا گیا اور تمبعین کو ہدایت کا مژدہ سنایا گیا۔ملاحظہ ہو:

" روایت ہے جناب عمرابی خطاب شاہ سے فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ کھاکو فرماتے سنا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے
صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میر سے بعد ہوگا تو مجھے وہی فرمائی
کراے محمر! تمہار سے حابہ میر سے نزدیک آسان کے تاروں کی طرح ہیں
کرائے محمر! تمہار سے حق می ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان
کران کے بعض بعض سے قومی ہیں اور سب میں نور ہے تو جس نے ان
کے اختلاف میں سے پچھے حصہ لیا جس پر وہ ہیں تو وہ میر سے نزدیک
ہرایت پر ہے ۔ فرمایا کر رسول اللہ کھانے فرمایا: "میر سے صحابہ تاروں کی
طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے
طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے
طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے
(فَبِایّلِهِمْ اِفْتَدَیْتُمْ اِفْتَدَیْتُمْ)" (مُحَوْة باب مِنا تب اِسْطِیۃ)

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات جوفروی تھے اصولی نہ تھے اسے ان کی اجتہادی بصیرت اور فقہی قابلیت جوانہیں اللہ تعالی نے عطافر مائی تھی کا ہر ہوتی ہوجاتا ہے اور مجتہدین اور فقہاء کے فیصلوں میں اختلاف واقع ہوجاتا غیر معمولی بات نہیں اور ناپیندیدہ مجمی نہیں۔ ندا ہب اربعہ (حنی، شافعی، مالکی اور صنبلی) کے اختلافات الی بی نوعیت کے ہیں۔ ان کے اختلافات فروی ہیں۔ بیاصول میں متفق ہیں اور سباہلسنت ہیں۔

دیگر جب اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول بھٹا ختلافات کے باوجود صحابہ کرام کو نشانِ ہدایت فرما رہے ہیں، اگر چہان کے بعض بعض سے اپنے اجتہادات ہیں توی ہیں لیکن سب ہیں نور (نور ہدایت) ہے۔ اور ان صحابہ ہیں سے کسی ایک کی پیروی ہیں تین سب ہیں نور (نور ہدایت) ہے۔ اور ان صحابہ ہیں سے کسی ایک کی پیروی کرنے والوں کو 'فیسائیھے ہم افتہ دُنہ ہُم اہمت یا فتہ ہونے کی خوشخری سائی جارہی ہے تو پھر ہر باشعور مسلمان کو بدل وجان بیت لیم کرلینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کے اختلافات محض فروی تصاصولی ہرگز نہ تھے۔ ان کی کوئی اجتہادی خطا اور غلافہ بی ان کیلئے کچھ نقصان دہ نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے خدکورہ الفاظ کے مطابق اور غلافہ بی ان کیلئے کہ نقصان دہ نہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے خدکورہ الفاظ کے مطابق باعث ہدایت والا ہدایت پانے والا ہوایت یا نے والا ہوایت بانے والا ہوایت بانہ ہوجائے تو مقتدی (جس کی افتد ا کی جائے ) کا ہوایت یا فتہ ہونا بدرجہ اولی صحیح ہے۔

#### دونو ل گروہ مسلمان تضارنے سے کافرنہ ہو گئے

حضرات سی بہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلافات بھی ہوئے اور جنگیں بھی لیکن ان کے اسلام، ایمان اور شرف صحابیت پر حرف ندآیا۔ وہ تو اپنی اجتہادی بصیرت کے مطابق اللہ تقالی کی رضا جوئی کیلئے آپس میں لڑے (یَبْتَعُونَ فَصُلاً مِّنَ اللّٰهِ مَنَ اللّٰهِ مَنَ اللّٰهِ مَنَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ ال

ان کے ہمراہ تھے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محابہ کرام کے تین گروہ ہو گئے تھے ان میں سے بعض خلیفہ برحق حضرت مولی علی ﷺ کے ساتھ اور بعض حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور بعض حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ اور جن ان پر آخر وفت تک کے ساتھ اور جن ان پر آخر وفت تک واضح نہ ہوا۔ شارح مسلم حضرت امام نووی فرماتے ہیں۔ ترجمہ:

"ان جھڑوں میں حق مشید تھا اس کے جاب ہوائی ہماعت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرسکی۔ جیران اور سرگرداں رہی۔ اوراس کے انہوں نے دونوں جماعتوں سے کٹ کراڑائی کی بجائے گوشہ گیری اختیار کرلی۔ اگران پرحق واضح ہوجا تا تواس کی راو میں ان کے قدم چیجے نہ رہے"۔ (نودی شرح سلم جمس ۲۹ کتاب انعن)

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خلیفہ چہارم سیدنا مولاعلی شیر خدا کرم اللہ و جہہ کے ساتھ الرئے والوں سے خطا ہوئی اور حق حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی جانب رہالیکن ان سے لڑنے والوں کی خطا بھی خطائے اجتہادی کی طرح تھی۔ اس لئے اس پر بھی مواخذ و ہیں بلکہ یہ باعث اجرو تو اب ہے اور یکی اہلسنت کا خرب ہے۔

حضرت المام ربانی سیدنامجد دالف قانی قدس مرؤ النورانی فرماتی ہیں:

''ادر کڑائیاں جھڑ ہے جو ان (محابہ) کے درمیان واقع ہوئ وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پر محمول ہیں۔ وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں ہتھ بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔ اگر چہ بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئ۔ ایسے خطا کارکیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئ۔ ایسے خطا کارکیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہوگئ۔ ایسے خطا کارکیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے اس ثواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط وتفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اللہ تت و جماعت نے اختیار کیا اور بہی محفوظ اور مضبوط تر راستہ ہے''۔

( كمتوبات دفتراة ل كمتوب نمبر٥٩)

ہم کہتے ہیں جب صحابہ کرام رضی الله عنهم کے درمیان کوئی ذاتی عناد یا

قسانی معاملہ در پیش نہیں تھا تو ہر سنی مسلمان کو جی تعصب سے دورر بنا چاہیے اور کسی معالی سے بارے ہیں بر کوئی اور برگمانی سے اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر لینا چاہیے۔ معنور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم کا ارشادگرامی جے حضرت انس مظاف سے بحوالہ خطیب سیدنا مجد والف فانی نے مکتوبات شریف میں نقل فر مایا اور علا مدابن حجر کمی نے معالیہ مانی کری زینت بنایا کملاحظہ ہو۔

"إِنَّ اللَّهُ اَخْتَارَنِي وَآخَتَارَلِي آصَحَابًا وَآخُتَارَلِي مِنْهُمُ آصُهَاراً وَآخُتَارَلِي مِنْهُمُ آصُهَاراً وَآخُتَارَلِي مِنْهُمُ آصُهَاراً وَآخُتَارَلِي مِنْهُمُ آخَاهُ وَآنُ اللَّهُ وَمَنْ آذَانِي فِيهِمُ آذَاهُ الله تَعَالَى "\_

ترجمہ: اللہ تعالی نے مجھے پند فرمایا اور میرے لئے اصحاب کو پند فرمایا اور اس بیس سے بعض کومیرے لئے رشتہ داراور مددگار پند کیا۔ پس جس مختص نے ان کے حق میں (طعن وشنیج سے) مجھے محفوظ رکھا اس کواللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں (طعن وشنیج سے) مجھے این ان کے حق میں (طعن وشنیج سے) مجھے ایڈ ادی اس کواللہ تعالی نے ایڈ ادی "۔

( كمتوبات دفتر اوّل كمتوب نمبر احده الصواعق الحرقه اردوص ٢٥٠)

اب آیے قرآن وحدیث سے مزیدرجوع کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوسکے کہ خداورسول رہوں گروہوں کے اسلام اور ایمان کے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپس میں لڑنے والے دونوں گروہوں کومومن ہی فرمار ہاہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ طَآئِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَخُولَى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي عَ بَغَتْ احْدَاهُمَا عَلَى الْأَخُولَى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي عَ إِلَى اللهِ عَلَى الْأَخُولَى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي عَلَى الْأَخُولَى وَقَلِيطُوا عَلَى اللهِ عَلَى فَانَ فَآنَتُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُوا عَلَى اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ٥ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ احْوَةً فَاصْلِحُوا اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ٥ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ احْوَةً فَاصْلِحُوا

بَيْنَ آخُويْكُمْ وَاتَقُوْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُوْ حَمُونَ ٥ (الجرات ١٠٥٠) ترجمہ:اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ آپی بیس لڑیں توان بیس ملح کراؤ پھر اگرایک دوسرے پرزیادتی کر ہے تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہوہ اللہ کے تھم کی طرف پلٹ آئے پھراگر بلیث آئے تو انصاف کے ساتھان بیس اصلاح کر دواور عدل کرو بیشک عدل والے اللہ کو بیارے بیس۔مسلمان مسلمان بھائی جی تو اپنے دو بھائیوں بیس سلم کرو اور اللہ سے ڈروتا کہتم بررجمت ہو۔ ( نزالایمان)

اب ذراقر آن كريم كمقدس الفاظك "وران طآئِفتن مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَتَكُوا " اور "إِنَّهَا الْمُومِنُونَ إِخُوهَ" دوباره غوريه ويكص - الله تعالى آيس من الرنے والے دونوں گر د ہوں کو' مومن' اور' بھائی بھائی' فرمار ہا ہے۔ لہٰذا ما نتایزے گا کہ دونوں گروہ ہی مومن ہے۔ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیے کوئی مسلمان ان کے مومن ہونے میں شک نہیں کرسکتا اور جب قرآن کہدر ہاہے کہ دونوں گروہ مومن ہیں' تو پھریقین کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں واقع ہوجانے والى جنگيس حق و باطل يا كفروا سلام كى جنگيس نبيس تقيس \_ بلكه پيه جنگيس اجتها دى خطاؤل اور غلط فہمیوں کے باعث واقع ہوگئیں۔ دونوں جانب مسلمان ہی تھے ایک طرف مولائة كائنات اميرالمؤمنين خليفة المسلمين جناب حضرت على كرم الله وجهه اوران کے ساتھی کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقے تو دوسری جانب السیلے حضرت امیر معاویہ ﷺ بی ندینے بلکہ ام الموسنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بہت ہے صحابه کرام رضی الله عنهم تنصے بیعیٰ عشرہ مبشرہ میں سے بھی بعض ہستیاں شامل تھیں جن کو اللہ کے بیار ہے رسول ﷺ جنت کی کوشخر یاں سنا چکے ہیں تو پھران کے مومن ہونے میں کون شک کرسکتا ہے؟ گویا دونوں جانب مومن لوگ ہی تھے۔ اب ایک مشہور روایت جو سیح بخاری شریف میں مختلف مقامات پر اور بعض

ركتب حديث من مجى موجود ہے، طاحظه بور جناب رسول اكرم اللہ نے امام حسن المجب وہ چھوٹے ہے تھے كوائے بہلوم بارك ميں لے كر برسر منبر فر مایا:

ان ابْدِنى هلك اسّيد وكفل الله أنْ يُصْلِح بِه بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمِيْنَ.
الْمُسْلَمِيْنَ.

علامه ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے گروہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔
اوراسلام میں اسے حضرت امام حسن کے گروہ کے مساوی قرار دیا ہے۔
جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں میں حرمت اسلام باقی ہے اوران جنگوں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ برابر سطح پر ہیں جنگوں کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ برابر سطح پر ہیں بیس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فسق اور نقص لاحق نہیں ہوسکتا''۔

یس دونوں میں سے کسی ایک کو بھی فسق اور نقص لاحق نہیں ہوسکتا''۔

(الصواعن الحر قداردوس سے ایک کو بھی فسق اور نقص لاحق نہیں ہوسکتا''۔

اسى حديث كے تحت محقق العصر علامه شفقات احمد نقشبندى كى تحقيق ملاحظه ہو

فرماتے ہیں۔

" دنیا کا ہر ذی علم مخص جانتا ہے اور دنیا کی ہر کمتب فکر کی تاریخ کی تمام کتب اس بات پر گواہ بیں کہ امام حسن ﷺ جب وہ ہے میں خلیفة المسلمین بے تو صرف ۱ ماہ حکومت کرنے کے بعد جب کو نیوں نے آپ کو جناب امیر معاویہ ﷺ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا تو آپ نے جناب امیر معاویہ سے ملح کرلی تھی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی اور اپنی خلافت ان کولکھ کرد ہے دی تھی اور آپ کی اقتد امیں سیدنا امام حسین ﷺ

نے بھی جناب امیر معاویہ سے بیعت کرلی تھی اور بیدو ہوئے گروہ لیعنی ایک سیدنا امام حسن منطانہ کے ساتھ والے اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ منطانہ کے ساتھ و لے تھے۔

جناب رسول الله فقان دونوں گروہوں کو مسلمان فرمارہ ہیں اب جس شخص کا زبان محمصطفی فقا پر یقین اور ایمان ہے وہ تو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان میں شک نہیں کرسکتا اور جس کوآپ کے ایمان میں شک ہے بھراس کورسول خدا فقا کے فرمان پر ہی شک ہے اور بیرحدیث شریف بخاری و مسلم کی متنق علیہ حدیث ہے اور ان کے علاوہ بھی حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں حضور فقاکا بیفرمان موجود ہے۔

اب دو بی راستے ہیں یا تو جناب رسول اللہ ﷺ کے فریان مقدس پر ایمان لاتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کو پکا اور سچا مسلمان مان لیس یا پھر آپ کی عزت وعظمت کا انکار کرنے سے پہلے جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان وی نشان کا انکار کردیں۔

نیز جناب حسنین کریمین نے جوسیدنا امیر معاویہ سے بیعت کی ان کواپئی خلافت لکھ کروے دی تو کیا آپ نے قرآن کے خلاف تو نہیں کیا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے: ''ایمان والے اللہ اوراس کے رسول (اللہ) کے وشمنوں سے دوئی نہیں کرتے''۔ (۵۸/۲۲) نیز فرمایا: ''جس کا دل ہماری یادسے غافل ہو گیا اس کی اطاعت قبول نہ کرو۔ (۱۸/۲۸) اور''جس نے جس سے دوئی رکھی وہ اس جیسا سمجھا جائے گا''۔ (۱۸/۲۸) اور''جس نے جس سے دوئی رکھی وہ اس جیسا سمجھا جائے گا''۔ (۱۵/۲۸،۱۳۸، فیرہ) اس طرح کی بہت ہی آیات پیش کی جاسکتی ہیں''۔ (منا قب سیدنا ایر معاویہ کی ایک طرح کی

پس بیا کیے حقیقت ہے کہ حضرت امام حسن ﷺ نے اپنے کشکریوں کے ہمراہ جن سے صلح فرمائی تھی وہ امیر معاویہ ﷺ تھے۔ آپ نے صلح کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی بیعت بھی کی اور انہیں خلافت بھی سپر دفر مائی۔ لہٰذا حدیث پاک

میں ندکورد و جماعتوں ہے مرادیمی دوگروہ ہیں۔

ابقرآن وحدیث کا فیصلہ آپ ملاحظہ فرما بھے ہیں۔ لہذا جو فض خود کوموس سیمتنا ہے اوراسے ایمان بھی عزیز ہے۔ وہ تو بلا چون و جہا قرآن و حدیث کے اس بیان ذیشان پرایمان لے آئے گا اور جو فخص خود کو اہلیت اطہار رضی اللہ عنم کا غلام کہتا ہے وہ بھی جناب امام عالی مقام سیرنا امام حسن میں گی ملح اور بیعت کی تقعد این و تا ئید اور اتباع کر تے ہوئے حضرت امیر معاویہ میں اور اتباع کر تے ہوئے حضرت امیر معاویہ میں اور اتباع کر لے گا۔ لیمنی جسیرنا امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ میں کی خفیت کو میں۔ ''بی غلام آلی رسول اور خادم اہلیت '' بھی حضرت امیر معاویہ میں کی حقیت کو مان کے گا۔ ان کی امارت و حکومت کوئی بجانب شلیم کرے گا اور تفرقہ بازی کے خاتمہ میں اپنا کردار اوا کرے گا۔ بال جے ایمان ہی عزیز نہ ہواور قرآن و حدیث کی بھی اس بینا کردار اوا کرے گا۔ بال جے ایمان ہی عزیز نہ ہواور قرآن و حدیث کی بھی اسے بچھ پروانہ ہویا جے امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کا فیصلہ ہی قبول نہ ہواس تیرہ بخت اور نام نہا دُکتِ اہل بیت کو انکار سے کون روک سکتا ہے؟

یہاں پر معاندین امیر معاویہ سی نما عالموں اور پیروں کیلئے بھی سامانِ عبرت موجود ہے جو تر آن وحدیث سے روگردانی کرتے ہوئے یا ہم لڑنے والے دو گردہوں میں سے ایک کے ضرور باطل پر ہونے پراصرار کرتے ہیں۔ فاغتبر وُلا یَا وُلِی الْاَبْصَادِ ٥

سب صحابه بنتی، جنت میں تبیشیں دور ہوجا ئی<u>ں گی</u>

الله تبارك وتعالى نے قرآن كريم ميں فرمايا:

ا) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔
 الاعراف ٢٣٨)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے (رجشیں) تھینچ کئے ان کے نیچ نہریں بہیں گی۔(کنزالایمان)

٢) وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ عِلْ إِنْوَانًا عَلَى سُرُدٍ مُّ تَقْبِلِيْنَ۔ (الْجِرِيم)

ترجمہ:اورہم نے ان کے سینوں میں جو پچھ کینے تقے سب تھینچ لئے آپس میں بھائی ہیں تختوں پرروبرو بیٹھے۔( کنزالا بمان) مفہ قریب جون مفتر ہوں دن نعمر بہا ہوں سر سرتر نفا ہوں۔۔۔

مفسرقر آن حضرت مفتی احمه بارخان تعیمی پہلی آیتِ مبارکہ کے تحت نقل فرماتے

ضياءالامت بيرمحدكرم شاه رحمة الله عليه فرمات بين

'' و نیا میں بعض غلط نہیوں کی وجہ ہے بسا او قات متی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہوجا تا ہے کیونکہ ان کی بیخالفت اور باہمی رنجش نیک نیمی برہنی ہوتی ہے (بعنی نفسانی خواہش اور ذاتی بغض وعناد پرہنی نہیں ہوتی ) اس لئے جب قیا مت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب ہے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوں نہیں کریں گے۔ حضرت سیرناعلی کرم اللہ و جہ فرمایا کرتے کہ جھے تو تع ہے کہ میں گئان، طلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس عثمان، طلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان مطلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان، طلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان مطلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان مطلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان مطلحہ اور ذیر (ریش ) انہیں لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس قیان میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ویو وی عن علی دیسی اللہ عنہ انہ انہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ویو وی عن علی دیسی اللہ عنہ انہ

قال: ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحة والمزبير من الذين قال الله تعالى فيهم و نزعنا ـ الخ (نياءالترآن بلددوم ٣٠٣٠) د يوبندى مفرقرآن علامه شبيراحم عثاني لكيمة بين:

"نزغنا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ" سےمرادیاتویہ کہ باہم جنتوں میں نعمائے جنت کے متعلق کس طرح کارشک وحسد نہ ہوگا۔
ہرایک اپنے کواور دوسرے ہمائی کوجس مقام میں ہو کی کرخوش ہوگا۔
بخلاف دوز خیول کے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کولمن طعن کریں گاوریا یہ مراد ہے کہ صالحین کے درمیان جود نیا میں کسی بات پر نظمی ہوجاتی ہوجاتی ہو ایک دوسرے کی طرف سے انتباض (طبیعت کا تکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے تکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے نکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے نکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے نکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے نکدر) پیش آتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہونے سے پیشتر دنوں سے نکر مالند و جہہ نے فرمایا: " مجھے امید ہے کہ میں عثان، طلح اور زبیر رضی الله عنہ مالے کو کو کو کا سے ہوں گئے"۔ (تغیر عثان)

تحكيم الاسلام حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى عليه الرحمة القوى نقل فرمات

"ابوبکرنے ابوالیختری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا۔
لوگوں نے حضرت علی ہے اسحاب جمل کی بابت دریافت کیا کہ کیاوہ
لوگ مشرک ہیں؟ آپ نے کہا شرک تو وہ چھوڑ چکے ہیں ۔لوگوں نے کہا:
کیاوہ منافق ہیں؟ آپ نے کہا: منافق خدا کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔
لوگوں نے کہا چھروہ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: وہ ہمارے بھائی ہیں۔
انہوں نے ہم پر بغاوت کی اور آپ نے کہا ہیں امید کرتا ہوں کہ میں اور
انہوں نے ہم پر بغاوت کی اور آپ نے کہا ہیں امید کرتا ہوں کہ میں اور

"ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقبلین" اور ہم نے ان کے دلول سے کینہ نکال لیا۔ بھائیوں کی طرح آئے مامنے تخوں پر بیٹے ہیں۔ بیعدیث متعدد طرق سے مروی ہے '۔

(ازالة الحقاءاردود دم ص٩٥٥)

فيخ عبدالعزيز برماروى رحمة الله علية لل فرمات بين:

"ابن عساكر بسند ضعیف حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت معاویہ رضی الله علی الله علی الله علی معاویہ رضی الله تعالیٰ علیم اجمعین بھی حاضر خدمت تھے۔ حضرت معاویہ صاضر خدمت اقدیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے معاویہ سے وریافت کیا کہ کیا تمہمیں علی سے محبت نے؟ عرض کیا ہاں یا رسول الله! پھر آپ معاویہ نے ارشاد فر مایا کہ عقریب تمہارے درمیان چیقاش ہوگ۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا؟ فر مایا کہ عضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا؟ فر مایا الله تعالیٰ کی رضامندی اور عفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ بم قضائے الله عا اقتدلوا الله پرراضی ہیں ای وقت یہ آبت تازل ہوئی۔ ولو شہاء الله ما اقتدلوا ولکن الله یفعل مایوید"۔

(معترضین اورحضرت امیرمعاویه ﷺ اردوتر جمه الناحیه عن طعن امیرمعادیه شاه ۵۵ )

#### كسى مسلمان كوصحابي يدينيس موسكتا

الثدنعالی نے مسلمانوں کی ایک اہم خصلت اور پبندیدہ عادت یہ بتائی ہے کہوہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔قرآن کریم طبر فرمایا:

وَٱلَّذِيْنَ جَآءُ وُ مِنْ ، بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُكَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُف" رَّحِيْم. (الحشر ١٠)

ترجمہ: اور وہ جوان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے ربہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے ول بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے بول میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ دکھ۔ اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہریان رحم والا ہے۔ (کنزالایمان)

صاحب نورالعرفان جناب مفتی احمہ یارخان نعیی قدس سرہ فرماتے ہیں:

"اس آیت ہیں رب نے قیامت تک کے مسلما نوں کی پہچان سے بتائی کہوہ تمام صحابہ کے دعا گوہیں اوران کے سینے صحابہ کے کینوں سے صاف ہیں۔ بینی مسلمانوں کی کل تین جماعتیں ہوئیں۔ صحابہ مہاجر، صحابہ انصار اور ان سب کے دعا گو خیر خواہ سے غلام ۔ اب بتاؤ کسی صحابی صحابہ انصار اور ان سب کے دعا گو خیر خواہ سے غلام ۔ اب بتاؤ کسی صحابی صحابہ انعق رکھنے والا تو سے بغض رکھنے والا تو مسلمانوں کی تینوں جماعتوں سے خارج ہے۔ (ایر معادید ہے بنائے برایک نظری سے)

صحابی سے عداوت حضور اللہ سے عداوت ہے

حضور نی کریم علیه الصلوٰ ة والتسلیم کے صحابہ کرام رضی التُّدعنہم کے شرف صحابیت کا احترام نہ کرنے والے پہلے غور سے سنیں اور پھراپنے انجام پر توجہ ویں۔ اللّٰہ کے پیار ہے دسول بھی نے فرمایا:

"الله الله فِي اَصْحَابِي لَا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّنْ مَ بَعُدِي فَمَنْ اَحْبَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِعُضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِعُضِي اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اَخْتَهُمْ وَمَنْ اَذَانِي فَقَدُاذَى الله وَمَنْ اَذَى الله وَمَنْ اَذَى الله وَمَنْ اَذَى الله فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ " . (تنه الإاب الناقب مَنْلاقاب مناقب السلام ) فَيُوشِكُ اَنْ يَاخُذَهُ " . (تنه الإاب الناقب مَنْلاقاب مناقب السلام )

ترجمہ: ''میرے عابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرومیرے بعد آئیں اپنی اغراض (اعتراضات) کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری خاطران سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے اپنیا کیا۔ جس نے آئییں اذیت دی اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے اپنیا کیا۔ جس نے آئییں اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو نے میں نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہڑے'۔

اس حدیث باک کے تحت محدث جلیل امام ابن جرمکی رحمة الله علیه فرماتے

اصحاب اور آل سے بغض وعداوت رکھنا ان کو برا بھلا کہنا رسول کریم ہے۔
سے بغض وعداوت رکھنے اور آپ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے۔
(معاذ اللہ) جو کس سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے بھی محبت رکھتا ہے جس سے اس کا محبت رکھتا ہے اور جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے وہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

لا تنجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله و رسولدًـ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے تو کسی کو اس طرح کا نہ پائے گا کہ وہ اس چیز سے محبت رکھتے ہوں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کارسول وشمنی رکھتے ہیں۔

پین حضور کی آل، از واج ، اولا داوراصی بے محبت رکھنا معتقبین واجبات میں سے باوران سے بغض رکھنا تباہ و ہر باد کرنے والی چیزوں میں سے ہے'۔ (العوائن الحرقة اردوس الاتا ۱۲)

''اور محبت کی حقیقت ہیہ ہے کہ مجبوب کی اطاعت کی جائے اور نفس کی محبوبات اور مرغوبات کے مقابلہ میں اس کی مرضی اور محبت کوتر جیح دی جائے اور اس کے اخلاق وآ داب سے ادب سیکھا جائے''۔

(الصواعق الحرية اردوس ٢٥٢)

اورشارح مشکوٰۃ صاحب مراۃ جناب مفتی احمہ بیار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

'' لیمی صحابہ کرام میں سے کسی کوستانا در حقیقت مجھے (لیمی حضور نیمی اکرم ﷺ کو کرا کہنے والاقل نیمی اکرم ﷺ کو کرا کہنے والاقل کی مستخق ہے۔ (مرقاق) اور کامستخق ہے۔ (مرقاق) اور

عداوت رسول عداوت رب ہے ایسامردوددوزخ ہی کامستحق ہے'۔ (مراة شرح مشکوۃ جلد مشمر مستوۃ جلد مسلوۃ علام

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللّٰدعلیة فرماتے ہیں:

''صحابہ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے شرف صحابیت بقین ہے
اور ان کے خلاف جو پچھ لکھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض نہیں
ہوسکتا اور یقین کوظن کی وجہ سے نہیں جھوڑ اجا سکتا''۔

( بحیل الایمان قاری بحواله سیدنا امیر معاویه عظیالی تن کی نظر پس مساک) محدث لا موری علامه سید محمود احمد رضوی رحمت الله علیه مذکوره بالا حدیث

یا ک نقل کرنے کے بعد قرماتے ہیں:

"ال مضمون کی بکشرت احادیث ہیں جن سے اس امرک وضاحت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام انصار ومہاجرین سے محبت رکھنا اور ان کی تعظیم وتو قیر کرتا ہر مسلمان کیلئے لازمی ہے۔ بیدہ نفوس قد سیہ ہیں جنہوں نے بلاواسط حضور اکرم کیا سے فیض حاصل کیا اور آپ پر جان و مال قربان کیا۔ دین اسلام کواپنے خون سے سینجا اور اسلام کیلئے بردی بردی بردی متعلقی افغا کیں بیان ان سے تکلیفیں افغا کیں بیا اور اساری قوم مسلم کے حن و محدوم ہیں ان سے محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔ محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔ محبت یقینا اسلام ہے اور ان سے بغض وعداوت منافقت ہے '۔ میں ان کے خون ان رہے بغض وعداوت منافقت ہے '۔

اب کوئی نام نہاد مفکر اسلام ہویا کوئی سکالر جو بھی کسی صحابی میں عیب نکالے کا ندکورہ وعید کامنتی ہوجائے گا۔ اللہ تعالی اسے ضرور پکڑے گا۔ شاید کوئی عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہی ہدایت دینے والا ہے۔

صحابه المست صلنے والے كافر

حضور نی اگرم ﷺ کے صحابہ کرام وہ نفوی قدسیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوٰ قوالسلیم کی صحبت ومعیت کیلئے پہندفر مایا اور آپ کا معاون

و مددگار بنایا بلکه ابھی انجی آپ تر فدی اور مشکو ق کی روایت کرده ایک نہایت ہی مفصل صدیث پاک ملاحظ فرما ہے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ ہے مجت کواپٹی محبت، ان سے بغض کواپٹا بغض ، ان کی اذبت کواپٹی اذبت بلکه الله کواذبت دینے کے متر ادف فرمایا۔ کو یا الله تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک صحابہ کرام کی بہت قدر و منزلت ہے اور انہیں بہت عزت و عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جولوگ ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کے مقامات و درجات دیکھی من کر جلتے ہیں اور ان کے مقامات و درجات دیکھی من کر جلتے ہیں اور ان بیس انہیں کا فرقر اردیا گیا ہے۔ فرمایا:

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ (الْحَ ١٩٠)

ترجمه: " تا كه غيض مين جلته ربين انبين و مكيم كركفار ـ (ضاء القرآن)

سنحسى بھی مسلمان کودوسرے مسلمان سے حسد کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو

نعمت اورعزت عطا فرمائی ہے اس کا برا جا ہمنا اور اسے و مکھ کر جلنا جائز نہیں۔ حسد سے شکیاں برباوہ وجاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ترجمہ)

"حسدے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے

آ گلای کویا گھاس کو'۔ (ریاض الصالحین مترجم دوم ص ۲۹۱)

صاحب تغییر نیمی جناب مفتی احمد یارخان بدایونی رحمة الله علیه زیر آیت "اَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَی مَا اللّٰهُ مِنْ فَضَیله پس حدر کرتے ہیں اس پرجو الله نے انہیں این فضل سے دیا۔النسآء۔۳۵ فرماتے ہیں:

'' حسد کے معنی ہیں جلنا اور کسی کی نعمت کا زوال جا ہتا۔ بخیل نہیں جا ہتا کہ میں کسی کواپٹی نعمت دوں اور جاسد نہیں جا ہتا کہ خدا تعالیٰ کسی کواپٹی نعمت دیے'۔ (تغیر نعبی یہ جہ میں ۱۲۷)

اب جب عام مسلمانوں ہے جلنا اور اللہ نعالی کی بخشی ہوئی عزت وعظمت اور نعمت و دولت پر حسد کرنا جائز نہیں تو افضل ترین طبقۂ امت یعنی حضور سرورِ عالم ﷺ

کے پیارے صحابہ کرام جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم بھی کی صحبت و معاونت کیلئے پیند فرمایا ہے سے حسد کرتا اور ان کی شان وشوکت اور عزت وعظمت د کیے کرجانا کیو کرروا ہوسکتا ہے۔ جناب رسول اللہ بھی نے مسلمانوں کومسلمانوں سے حسد کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان تو عام مسلمان سے بھی حسد نہیں کرتا۔ اب عام مسلمان تو کجا جو تحق فاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمان کہلانے کا کیا حق حاصل ہے۔ اور حسد بغیر عداوت کے نہیں ہوسکتا جبہ صحابہ کرام سے عداوت جفورا کرم بھی سے عداوت معاوت معاوت کے نہیں ہوسکتا جبہ صحابہ کرام سے عداوت جفورا کرم بھی سے عداوت معاوت نے نہیں ہوسکتا جبہ صحابہ کرام سے عداوت جفورا کرم بھی سے عداوت ہے اور اس پرایک مفصل صدیث پاک جو آپ پہلے ''صحابی سے عداوت حضور بھی سے عداوت ہے'' کے عنوان سے ملاحظ فرما کیں:

" میرے وارد میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے بعد انہیں (اپنے اعتراضات کا) نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری خاطران سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذبت پہنچائی اس نے اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اذبت دی اور جس نے محصراذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذبت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذبت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذبت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بیٹو قالی اسے پکڑے "۔ (تر نہیں اواب المناقب۔ مشکوۃ باب مناقب العظیۃ)

اب صحابہ کرام سے بغض وعداوت رکھنے والا اوران سے حسد کی آگ میں جلنے والا کیوکر مسلمان ہوگا، جس کے حسد کی زد پہلے آقاومولی جناب محمد رسول اللہ وہا پر اللہ تعالی پر پر تی ہواوروہ اللہ تعالی کی گرفت ہے بھی دوجیا رہو۔ جبکہ اللہ تعالی کی گرفت ہے بھی دوجیا رہو۔ جبکہ اللہ تعالی نے کی گرفت ہوں تخت ہے۔ (انَّ بَطْشَ رَبِّلْكَ لَشَدِیْد اللّٰمِ آن ) اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام سے حسد کرنے والوں کو کا فرن کی فرمایا ہے۔ لِیکھی ظیم الْکُفَادَ۔ تاکہ عنیض میں جلتے رہیں نہیں دیکھ کر کفار۔ اسی آپیم قدسہ سے استعمال کرتے ہوئے عنیض میں جلتے رہیں نہیں دیکھ کر کفار۔ اسی آپیم قدسہ سے استعمال کرتے ہوئے موسے

سيدناامام مالك بن انس عظائے فرمایا:

''جس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محابہ کرام کے ساتھ بخض وعداوت رکھی وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے'۔

( كتاب الشفاء اردودوم ص ١٠١)

حصرت علامه ابن جركى رحمة الله عليه فرمات بين:

"اس آیت میں امام مالک روائی نے روافش کے تفریام معہوم اخذ
کیا ہے جو آپ کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کیونکہ بیاوگ محابہ سے
بخض رکھتے ہیں ۔ فرماتے ہیں: کیونکہ محابہ ان کو غصہ دلاتے ہیں اور جے
صحابہ غصہ دلا میں وہ کا فر ہے ۔ بیا ایک اچھاما خذ ہے جس کی شہادت آیت
کے ظاہری الفاظ سے ملتی ہے ۔ حضرت امام شافعی کے خاہری الفاظ سے ملتی ہے ۔ حضرت امام شافعی کے خاہری الفاظ سے ملتی ہے ۔ حضرت امام شافعی کے خاہری الفاظ سے متفق ہے ۔ رالسوائن آئح قراردی ۲۹۸ میں آپ سے متفق ہے '۔ (السوائن آئح قراردی ۲۹۸)

اورامام ربانی قیوم زمانی سیدنامجددالف ثانی قدس سرهالنورانی فرماتے ہیں:

"تمام بدعتی فرقول میں سے بدتر وہ فرقہ ہے جورسول اللہ وہ اللہ میں سے بدتر وہ فرقہ ہے جورسول اللہ وہ اللہ وہ سے بدتر وہ فرقہ ہے ہورسول اللہ وہ اللہ وہ سے بدتر وہ نہ ہے ہورسول اللہ وہ ہورسول

كے صحابہ كرام رضى اللہ عنهم سے بغض ركھتا ہے۔اللہ نے اپنے قرآن میں ان لوگوں كوكافركها ہے۔(فرمایا)ليز فيظ بھم الْكُفّار "۔

( كمتوبات حصداة ل كمتوب نمبر ۲۵)

صاحب تفسير نورالعرفان جناب مفتى احمريار خان عليه الرحمة الرحمن فرمات

''معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب کا فر ہیں۔قرآن کریم نے کسی اسلامی فر سقے پرصراحۃ کفر کا فتو کی نہ دیا سواد شمن صحابہ کے''۔ (تفییر نور العرفان بی آیت)

"اورمحابہ کے جس قدرفضائل ودرجات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جس بیان فرمائے ان سب بین ایر معاویہ داخل ہیں۔ رب نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کل صحابہ ہے جنت کا دعدہ فرما چکا۔ ان کیلئے تقویٰ و طہارت لازم فرمادی وہ سب سے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا وہ اللہ سے راضی ہو چکا وہ اللہ میں۔ ان سے جلنے والے، عناد رکھنے والے کفار ہیں وغیرہ وغیرہ ان سب ہیں امیر معاویہ یقینا داخل ہیں '۔ (ایر معاویہ یقینا داخل ہیں)

تظمت صحابية بمرا بعلا كهنامنع

س.

''چارمٔد کا ایک صاع ہوتا ہے اور ایک صاع ساڑھے چارسیر کا تو مدایک سیر آ دھ پاؤ ہوالیعنی میراصحانی قریباً سواسیر ( ایک کلوگرام سے

کھے زائد ) جوخیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہویاعام مسلمان بہاڑ بھرسونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الٰہی اور قبولیت میں صحابی کے سواسیر کوئیس پہنچ سکتا۔ بیہ بی حال روز ہ ،نماز اور ساری عبادات کا ہے، جب مبحد نبوی کی نماز ( نواب میں ) دوسری جگہ کی نمازوں سے بچاس ہزار گنا ہے تو جنہوں نے حضور ﷺ کا قرب اور دیدار یایا۔ان کا کیا بوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا.....اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا جا ہیے کسی صحابی کو ملکے نفظ سے یاد نہ کروء بیہ حضرات وہ ہیں جنہیں رپ نے اینے محبوب کی محبت کیلئے چنا۔مہر بان باپ اینے بیٹے کو بُروں کی صحبت میں نہیں رہنے ویتا تو مهربان رب نے اپنے نبی کو بروں کی صحبت میں رہنا کیے بیند فرمایا"- (مراة شرح مشكوة جهر ۲۳۵)

٢)"لَا تَسُبُوْا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمُ آنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا آذُرَكَ مُذًا آحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

(مسلم ج ٢ص ١٠ اس باب تحريم سب صحاب رضى النّه عنهم ، تر غدى ابواب المنا قب ، ابن ماجه باب فعنل ابل بدررضي الله عنهم)

ترجمہ: میرے صحابہ کو برانہ کہو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! گرتم میں ہے کوئی احدیماڑ جتناسونا خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے ایک مدیا نصف مدے برا برنہیں ہوسکیا۔

٣)"إِخْفِظُونِي فِي أَصِّحَابِي وَأَصْهَارِي وَأَنْصَارِي فَمَنْ حَفِظنِي فِيهِمْ حَفِظهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَّا وَالْاحِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظٰنِي فِيْهِمْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ تَخَلَّى اللَّهُ مِنْهُ يُوْشِكُ أَنْ يَّاخُذَهُ.

(الصواعق الحرية مرمه)

ترجمہ: میرے صحابہ سرال اور معاونین کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھو۔ سوجس نے ان کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھو۔ سوجس نے ان کے بارے میں مجھے حفاظت میں رکھا اے اللہ تعالی و نیا اور آخرت میں حفاظت میں رکھے گا اور جس نے میری ان کے بارے میں حفاظت نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے۔
سے دور ہو گیا قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے۔
سے دور ہو گیا قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے۔
سے دور ہو گیا قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے۔

یں۔ کتوبات امام ربانی دفتر اوّل کمتوب نمبر ا۲۵ میں اعلیٰ محرقہ اردوس سے بحوالہ ابن عدی ) ترجمہ: میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جومیر سے اصحاب پرد کیر

بيں۔

من جو فض كى كوگالى دے اس كوتل كردواور جو فض ميرے صحابہ يس سے كسى كوگالى دے اس كوقر ارواقعى سزادو۔ (كتاب الثقاء اردودهم ٢٨٣٠) اور حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما فرماتے بين: لا تسبول آصحاب مُحمد صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَامُ احدهم سَاعَةً حَيْدٌ مِّنْ عَمَلِ آحَدِكُمْ عُمْرَةً-

(این ماجه باب فصل ایل بدررضی الله عنهم)

ترجمہ: حضور کے کے سے ابکو برا بھلانہ کہو کیونکہ ان کی بارگا ورسول کے میں ایک گھڑی کی حاضری تہارے زندگی بھرکے مل سے بہتر ہے۔
اب فرما ئیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے محبوب رکھتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنے سے رو کتے ہیں ان کے بارے میں ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا جا ہیں ۔ آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ملاحظہ فرما ئیں ورا خدا ورسول کے یاد کر کے اور بینہ پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر کوئی نام نہاد مفکر اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ اسلام اور مفسر قرآن جوقرآن وحدیث کا عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور بعض صحابہ

خصوصاً حضرت امیر معاویہ کا مرح وضور کا کے ظلیم سانی ، کا تب وی بھرم رازاور عزیر رشتہ دار بھی ہیں' کو غیرا کئیں کام کرنے یا باطل پر ہونے کا طعن بھی کرے تو کیا وہ جناب رسول اللہ کا باغی اور نافر مان ہیں؟ اور کیا و، بدترین امت نہیں؟ کوئی بتائے کہ اس زبان درازاور سم شعار نے سی ابرام کے بارے ہیں حضور رسول خدا ہے کہ حقوق کی کیا حفاظت کی ؟ اس نے کوئی حفاظت نہ کی بلکہ اس نے اذبیت دی اور حدیث باک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہوکر مواخذہ خداوندی سے دو چار ہوگیا۔ اللہ بیاک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہوکر مواخذہ خداوندی سے دو چار ہوگیا۔ اللہ بیاک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہوکر مواخذہ خداوندی سے دو چار ہوگیا۔ اللہ بیاک کے مطابق رحمت خداوندی سے دور ہوکر مواخذہ خداوندی سے دو چار ہوگیا۔ اللہ بیاک کے مطابق رحمت خداوندی سے حفوظ فر مائے۔

# صحابكوبرا كمنيه والانعنتي

جناب رسول الله كلك فرمايا:

ا) "لَا تَسَبُّوا اَصْحَابِی فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَیْهِ لَغُنَهُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَالْمُلْئِكَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَلْلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْئِكَةِ وَلَا مُلْلَكُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمہ: میرے صحابہ کو برا مت کہو کیونکہ جس شخص نے کسی صحابی کو برا کہا اس پرالٹد کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت \_اللہ اس کی نہ فرض عیادت قبول کرے گانہ فل عیادت ۔

(سیدناامیرمعاویه طفیناردوتر جمه تطبیرالبنان ص•۱)

۲) مَنْ سَبُ اَصْحَابِی فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَیْكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِینَ۔ (معترضین اور حضرت امیر معاویه عظیمار دور جمدالناهیه من طعن امیر معاویه عظیم ۱۵ محتویات امام ربانی دفتر ادّل مکتوب نبیر ۱۵ بحواله طبرانی )

ترجمہ: جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پراللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آ ومیوں کی لعنت ہے۔

٣)إِذَا رَآيَتُمُ اللَّذِيْنَ يَسُبُّونَ آصَحَابِي فَقُولُوْا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرْكُمْ.

(ترندی ابواب المناقب مشکلوة باب مناقب الصبة الصواعق الحرقة اردوص ۲۷ بحواله خطیب) ترجمه : جعب تم انبیس و میموجومیر سے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتم ہمار سے شر برالله کی لعنت ۔

٣) إِنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارِلِي آصُحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمُ وَزَرَاءً وَآنُصَارًا وَآصُهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لئے میرے رفقا کو چنا ان سے میرے وزیر ومشیر اور مدوگار اور رشتہ دار بنائے اور جس نے ان کی بدگوئی کی اس پر اللہ تعالیٰ کی ، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔اللہ تعالیٰ اس کے کسی فرض وفعل کو قبول نہیں فرما کیں گے۔

(المطمر انى والحاكم بحوالي سيدنا امير معاويه فظينابل حن كي نظر من ١٥٠)

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والا شخص لعنتی ہوتا ہے لہذا جو شخص خدا در سول بھا کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور بھا بر صدق ول ہے ایمان رکھتا ہے وہ تو ضر در عبرت حاصل کرے گا اور صحابہ کرام کا ادب و احترام بجالا نے گا۔لیکن جو شخص سیجے دل سے اللہ اور اس کے رسول بھا پر ایمان ہی مبارکہ میں وارد کسی وعید کی پرواکرتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام پر سب وشتم سے باز آتا ہے۔استغفر اللہ۔

ہم اللہ ورسول وہ کے ان منگرین دشمنانِ صحابہ سے مخاطب بھی نہیں بلکہ اس وقت ہم صرف اہل ایمان سے مخاطب ہیں جواللہ ورسول ﷺ پرصد قِ دل سے ایمان رکھتے ہیں اور احاد یہ مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے والوں

كُولِمَنْ جَانَة بِن اللهُ تَعَالَى تَمَامُ مسلمانوں كا يمان كى حفاظت فرمائة و يرتو دشمنان محابہ كى بات ہورہى تقى حديث پاك بين انہيں تو لعنى فرماياى گيا ہا اب اس عالم وين كى بات سنے اوراس كى بدنسينى ملاحظہ يجيح جوعلم ہونے كے باوجود دشمنان محابہ كے شركودوركرنے كيك اپناعلم ظاہر نہ كرے حديث پاك كے مطابق ايساعالم بھی لعنی ہی ہے۔ جناب رسول اللہ فرائے نے فرمایا: "إِذَا ظَهَرَتِ اللّهِ مَن لَمْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعُنهُ اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَعَلَيْهِ لَعُنهُ اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَوَالًا اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهِ وَالْمَالِي كَافِيرُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَعَلْهِ لَا فَوْصًا " وَالنّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَوْصًا " وَالنّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَوْصًا " وَالنّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ عَدْلًا وَلَا فَوْصًا " وَالْمَالِي كُورُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

( مكتوب سة المام رباني دفتر اوّل مكتوب تمبر ١٥٥)

ترجمہ: جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوجا کیں اور میرے اصحاب کوگالیاں دی جا کیں نوعالم کوچا ہے کہ اپنے علم کوظاہر کرے پس جس نے ایسانہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اس کا کوئی فرض وفعل قبول نہ کرے گا۔

#### مسى صحابي كے مخالف كے ساتھ اٹھنا بيٹھنامنع

اللہ تعالی نے حضور ﷺ کیلئے پوری نوع انسانیت میں سے صحابہ کرام کومنتنب فرمایا ہے: ارشادِ باری تعالی ہے:

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى (النل النه و مَهَا عَلَى عِبَادِهِ النَّذِينَ اصْطَفَى (النل الله و سَل مِهِ مِن النه و سَل مِهِ مِن الله و سَل مِن الله و سَل الله و سَلْ الله و سَل الله و سَل الله و سَلْ الله و سَلْمُ و سَل الله و سَل الله و سَل الله و سَلْ الله و سَل الله و سَلّ الله و سَل الله و سَل الله و سَلّ الله و سَل الله و سَلّ الله و سَل الله و سَلّ الله و س

اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسر بین حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں :

"اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ إِصْطَفَا هُمُ اللهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)"۔

ترجمه: الله تعالى نے اپنے نبی محمصطفی اللہ کا ان کے صحابہ کوچن لیا۔ (الریاض النظر قرح اس ۱۸)

"أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا وَاصْهَارًا وَسَيَأْتِي قَوْمُ اللَّهُ اخْتَارَلِي وَاخْتَارَلِي اَصْحَابًا وَاصْهَارًا وَسَيَأْتِي قَوْمُ يَسُبُّونَهُمْ وَلَا تُسَبُّونَهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُسَارِبُوهُمْ وَلَا تُعَالِمُ وَهُمْ " (السواعن الحرق مَم بحواله العقيلي) تُوءَ الكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ " (السواعن الحرق مَم بحواله العقيلي)

ترجمہ: بینک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہند فر مایا اور میرے لئے میرے صحابہ اور سے سرال پہند کئے عفریب بچھ لوگ ہوں گے جوان کو گالی دیتے ہوں گے (برا بھلا کہتے ہوں گے ) ان کی تنقیص کریں گے تو تم ان کے ساتھ مت بیشے ناور نہ ہی ان کو چینے کو دنیا اور نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور نہ ان سے نکاح کا معاملہ کرنا۔

حضور سیدناغوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ نے ایک عدیث بول نقل فرمائی ہے۔(ترجمہ)

"الله تعالی نے جھے پند فر مایا اور میرے لئے میرے صحابہ کرام کو پیند فر مایا۔ پس ان کو میرا معاون اور شرے لئے میرے صحابہ کرام کو پیند فر مایا۔ پس ان کو میرا معاون اور شتہ دار بنایا اور آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کی تو بین کریں گے۔ خبر دار! ان کے ساتھ مت ہیو، خبر دار! ان کے ساتھ نکاح نہ مت کھاؤ، خبر دار! ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ خبر دار! ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ خبر دار! ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا اور خبر دار! ان کی نماز جناز ہ بھی نہ پڑھنا "۔ (غیمۃ الطالیون اردی ۲۹۹)

الله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ب:

فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُواى مَعَ الْقُوْمِ الظَّلِمِينَ\_(الانعام\_١٨)

ترجمہ: تویادآئے پر طالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ ( کنزالا یمان)

مغسرقرآن مفتى احمد يارخان اس كے تحت فرماتے ہيں:

"اس سے معلوم ہوا کہ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے برایار برے سمانپ سے بدتر ہے کہ بُراسانپ جان لیتا ہے اور برایار ایمان بریاد کرتا ہے '(نورائعرفان)

معلوم ہوا جولوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ ہیں۔ اللہ ہیں۔ اللہ ہیں۔ وہ یقینا آپی سیاہ بختی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ وہ کا مصرف ایسے زبان درازلوگ پیند نہیں بلکہ ان لوگوں سے میل جول رکھنا بھی پیند نہیں۔

محبت صحابہ بحبت رسول ﷺ کے سبب سے ہے

مارے آقاد مولی جناب رسول الله عظی نے اپنی محبت کومحبت صحابہ کا سبب قرار دیا ہے۔ فرمایا:

اكله اكله في اصحابي لا تتنجذوهم غرضا من المغدى فكن احبهم في حبي المحتلة المنه المنه في حبي المحتلة كال في مرى فاطران مع محتل كال في مرى فاطران مع محتل كال مع محتل كال المحتلة المحتلة المحتلة كال محتلة كال مع محتلة كال محتلة كال محتلة كال محتلة كال محتلة كال محتلة كال مع محتلة كال محتلة كالمحتلة كالمحتلة

معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنیم سے محبت کا اصل سبب جناب رسول اللہ اللہ علیہ کی محبت ہے۔ ان کی نسبت رسول خدا اللہ سے ہے وہ حضورا کرم اللہ کے شرف صحبت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ سب کے سب حضور اللہ کی کے جانثار و فدائی ہیں ان سے محبت دراصل نسبت رسول (اللہ) سے محبت ہے۔ بس جس کو نبی اکرم رسول معظم سے محبت ہوگی وہ ضرور صحابہ کرام رضی اللہ عنیم سے بھی محبت رکھے گا۔ حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''جس مسلمان کا دل اللہ اور رسول وکی گی محبت سے پر ہو، اس بر واجب ہے کہ اپنے نبی حضرت محمد وکی کے تمام اصحاب رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بردی عنامیت کی بیس کہ کوئی دوسراان کا شریک نبیں ہے۔ سب سے بردی نتمت تو ان کو بیرلی کہ سرویہ عالم وکی کنظر ( کیمیااثر ) ان پر بڑی اور حضرت نے ان کی تربیت فر مائی کہ اب کوئی دوسرا ان کے کمال اور استعداد اور وسعت علوم اور مرتبہ درا بیت نبی کوئیس پہنچ سکن اور بیجی واجب ہے کہ اپنے نبی وکی کے تمام صحابہ کو عادل سمجھ، جیسا کہ اس پر انتمہ سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ بعض صحابہ کو عادل سمجھ، جیسا کہ اس پر انتمہ سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے بظاہر نظر جو کچھ تا مناسب با تیں منقول ہیں اللہ عنہم نے ان کومعاف کردیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے۔ ''د ضی اللہ عنہم و درصو ا عنہ '' یعنی اللہ ان سے راضی ہیں اور

آنخضرت والمان میں کسی صحابی کی تخصیص نہیں کی۔ حالاتکہ آگر تخصیص مقصود فرمایا اوراس میں کسی صحابی کی تخصیص نہیں کی۔ حالاتکہ آگر تخصیص مقصود ہوتی تو ضرور تخصیص کرنا چا ہے تھی پس معلوم ہوا کہ عموم مراد ہے ور نہ ایسا مجمل کلام ہرگز نہ ہوتا اوراس میں شک نہیں کہ حضرت معاویہ حظیم باعتبار نسب اور قرایت رسول کے اور علم وحلم کے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں بسب اور قرایت رسول کے اور علم وحلم کے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم سے ہیں بسب صوروری ہوا کہ ان اوصاف کے سبب سے جو ان کی وات میں بالا جماع موجود ہیں ان سے عبت کی جائے'۔

(سیدنامبرمعاویه ظهار دوتر جمهٔ تظمیرالجان ۱۳ مقدمه)

افسوس! بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ سی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا دم کھرتے ہیں۔ حضور ﷺ سے بردی محبت ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ حضور ﷺ سے رسول کا احترام نہیں کرتے اور اپنے دعویٰ کے مطابق حضور سے محبت کی خاطرا پ کے صحابہ کرام سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور محبت تو کجا بعض صحابہ خصوصاً سیدنا امیر معاویہ ﷺ کے ساتھ فران کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔

اور یہ تو نحو (گرائم) کا بھی مسکہ ہے کہ جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہودہ نکرہ بھی معرفہ ہوجاتا ہے لینی جوعام چیز کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہوجائے وہ عام چیز بھی معرفہ ہوجاتا ہے بعثل کتا ایک عام چیز ہے اور ہرکوئی اسے بنظر حقارت ہی دیکھتا ہے لیکن جس کتے کو اصحاب کہف سے نسبت ہوگئ وہ معزز ہوگیا اور ہرکسی نے اسے عزت کی نظر سے دیکھا گویا اب سے عام کتا نہیں جس سے نفرت کی جاتی ہے بلکہ خاص محتا ہوگئا ہے۔ اور پہتو اصحاب کمف کی نسبت ہے جس نے فاص محتا ہوگئا ہے۔ اور پہتو اصحاب کمف کی نسبت ہے جس نے ان کے کتے کو دیگر کتوں سے ممتاز کردیا۔ تو پھر ایمان سے کہیے خاصوں کے خاص جناب جنیب خدا، سرور دوسرا، شہر یا راض وسا، امام الا نبیاء حضور خیر الور کی علیہ التحیة والثناء کی نسبت کا کیا حال ہوگا۔ ارب جناب! جس چیز کو بھی حضور ہوگئا سے نسبت

ہوجاتی ہے وہی اعلیٰ ہوجاتی ہے۔ مثلاً حضور وہ کھی نبیت سے آپ کی امت سب
امتوں سے اعلیٰ۔ حضور کا شہرتمام شہروں سے اعلیٰ ، حضور کا دین سب دینوں سے اعلیٰ ،
حضور کی امت کے اولیاء دیگرامتوں کے اولیاء سے اعلیٰ اسی طرح حضور کے صحابہ تمام
امت سے اعلیٰ بلکہ تمام انبیاء کیہم السلام کے صحابہ سے اعلیٰ ۔ لہذا آنہیں اعلیٰ سمحضا اور ان
سے حبت رکھنا کو یا حضور وہ کھیا اور آپ کی نسبت کو اعلیٰ سمحصنا اور اس کا احتر ام کرتا ہے۔

محبت رکھنا کو یا حضور وہ کھیا تو اپ مقبول بندوں ' اصحاب کہف' کی نسبت سے محبت رکھنا کی نسبت سے کہ اللہ تعالیٰ تو اپ مقبول بندوں ' اصحاب کہف' کی نسبت سے

پر بیرت ہے کہ القد تعالی اوا ہے سبول بہدوں اسماب ہوت کی طان ہوت ہے۔
ان کے کتے کی شان بڑھارہا ہے لیکن میہ نام نہاد کلمہ گومسلمان کہلا کربھی بلکہ بعض تو مسلمانوں کے''رہبراوررہنما''بن کربھی جناب رسول ﷺ کے صحابہ تک کی عزت نہیں کرتے ۔ان لوگوں کو در حقیقت نسبت رسول کا کوئی احترام نہیں اور محبت رسول (ﷺ) کا پہھ بھی یاس نہیں۔ (استغفراللہ)

بہر حال ہم اپنے بیارے سنی بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اسلام اور ایمان کی خاطر اللہ کے بیارے رسول بھاسے مضبوط رشتہ جوڑیں اور ان نام نہا د مفکر ان اسلام سے دور رہیں ۔ محبتِ رسول بھاکو ہر بات پرتر جیج وے کرآپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ولی طور پر محبت رکھیں کہ یہ باعث محبت رسول (بھا) ہے جواصل ایمان ہے اور اسی ہیں ساری بھلائی ہے ۔ حضور سرور عالم نبی اکرم بھاکا ارشاد محرامی ہے۔

'' جب الله میرے کسی امتی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے''۔

(بركات آل رسول ص ١٥٥٨ اردور جمه الشرف الموبدلة ل محمد الله

الله صحابہ سے راضی اور صحاب الله سے راضی مرسلمان کی بیتمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے۔ وہ اسلام

آرزو کے ساتھ اور جان کا نذرانہ ہاتھ میں گئے ہوئے میدان جہاد میں گذارتا ہے تو ای ارزو کے ساتھ اور جان کا نذرانہ ہاتھ میں گئے ہوئے میدان جہاد میں لکانا ہے تو بھی اس اشتیاق سے کہ رب ذوالجلال اس سے راضی ہوجائے وہ ای کوشش اور ای تک و وہیں رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوجائے ۔ اللہ کے راضی ہونے کا پیتے نہیں چان پیتے تو جب چلے جب اسے پچھ بتایا ہی نہیں کہ وہ پیتے تو جب چلے جب اسے پچھ بتا دیا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھ بتایا ہی نہیں کہ وہ اس سے راضی ہو چکا ہے یا نہیں اور اس کی عبادت و ریاضت در بارِ خداوندی میں متعلق اس سے راضی ہو چکا ہے یا نہیں اور اس کی عبادت و ریاضت در بارِ خداوندی میں متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان قرمادیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان قرمادیا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ۔ سنے آیات مقد سہ اور کہے سے ان اللہ افرمادیا ۔

ا) وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنُصَارِ وَالَّذِيْنَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (الترب الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (الترب الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوب الله عَنْهُمُ وَرَضُوا الله عَمْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَاوُلِيْكَ جِزْبُ اللهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَاوُلِيْكَ جِزْبُ اللهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَاوُلِيْكَ جِزْبُ اللهِ عَنْهُمُ الْمُفْلِحُونَ . (الجادلة ١٢٠)

ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بیاللہ کی جماعت ہے۔ سنتا ہے اللہ بی کی جماعت ہے۔ سنتا ہے اللہ بی کی جماعت کا میاب ہے۔ (کنزالایمان)

ان آیات کر بمد میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کر بم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانثار و وفا شعار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو فضیلت اور عزت و کرامت بیان فرمائی ہے اور جس واضح انداز میں انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی خوش نصیب سے راضی ہوجانا اس کا کوئی معمولی انعام واکرام نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصود نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی تمام ریاضتوں اور عبادتوں کا مقصود

رضائے خداوندی ہی ہے لہذا صحابہ کرام کی خوش بختی میں شک نہیں ہوسکتا۔ اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابہ کی اس صف میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ عطافر مایا ہے اور یہ بات محدثین نے تشکیم کی ہے اور ان کے نام کے ساتھ طاب ککھتے ہیں نے شخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں:

(معترضين حضرت اميرمعاويه ظلهاردوز جمهالنامية من طعن اميرمعاويه ٢٠٥٥)

اللہ تعالیٰ کے راضی ہوجانے کے بعد بھی صحابہ کرام خصوصاً خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی اور امیر المونین امیر معاویہ رضی اللہ عنہا کی عزت وعظمت اور شرافت و کرامت معان بیر معاویہ اللہ عنہا کی عزت وعظمت اور شرافت و کرامت برطعن وشنیع کرنے والا کو یا اپنے ایمان کی کھیتی کوخود ہی برباد کرنے والا ہے۔

اور پھر جو بیفر مایا کہ: "وَرَّضُوْا عَنهُ" لینی وہ صحابہ اللہ سے راضی تو بیگو یا ان کی عزت افزائی کریا ہے اور کوئی عزت افزائی فرما ہے۔ اب اللہ تعالی تو صحابہ کرام کی عزت افزائی فرمائے اور کوئی وشمن صحابہ ان پر تنقید کر کے اور انہیں طعن وشنیج کا نشانہ بنا کے ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کر ہے کیا وہ صرف دشمن صحابہ ہی ہے یا دشمن خداور سول (ﷺ) بھی ہے۔ ایسے نام نہا د' مفکر اسلام'' کی حرمان نصیبی میں کے شک ہوسکتا ہے۔

اورا گرکسی مسلمان کامقصدِ حیات رضائے خدادندی نہیں۔اسے یومِ آخرت اور حساب و کتاب کی بھی کوئی پروانہیں۔اس نے تصدیق قلبی کے بغیر محض زبان سے

کلمہ پڑھاہےتو ہم اس نام نہاد مسلمان کی بات نہیں کرتے آخراس کے پاس کون سا ایباایمان ہے جو ہر باد ہوجائے گا؟

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حقیقی دولت ایمان سے نواز ہے اور جب صحابہ کرام سے خودراضی ہو چکا ہے ہمیں بھی ان سے راضی ہوجائے اوران کا اوب واحر ام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔
کی تو فیق عطافر مائے۔

بأب نمبر٢



# حضرت اميرمعاويه فظيئك يخصوصى فضائل

مفسرقرآن جناب مفتى احمه بإرخان فيمى رحمة الله عليه رقم طرازين: "امیر معاویہ ﷺ کے قضائل دوطرح کے بیں ایک عمومی دوسرے خصوص عمومی فضائل یہ ہیں کہ جلیل الشان عظیم المرتبت صحالی رسول ہیں۔للبذاصحابہ کے جس قدر فضائل و درجات اللہ نتعالیٰ نے قرآن كريم ميں بيان فرمائے ان سب ميں امير معاويد داخل ہيں۔رب نے فرمایا: کہ اللہ تعالی کل محابہ ہے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ ان کیلئے تقوی اورطهارت لازم فرمادی۔وہ سب سیچ ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکاوہ اللہ سے راضی ہو میکے وہ بوے کامیاب ہیں ان سے جلنے والے عناد رکھنے واللے كفار بيں وغيره وغيره -ان سب ميں امير معاويہ يقيناً داخل ہيں -نیز امیرمعاویه نبی کریم ﷺ کے نسبی عزیز اور سسرالی قرابت دار ہیں۔لہذا جوآیات حضور ﷺ کے اہل قرابت کے متعلق نازل ہوئیں ان سب میں بھی امیر معاویہ شامل ہیں اور حضور ﷺ نے جس قدر مراتب و درجات صحابہ کرام یا اپنے اہل قرابت کے بیان فرمائے ان سب میں بھی امیرمعاوبیشامل ہیں۔فرمایا:''میرےصحابہ تارے ہیںتم جس کی پیروی کرو سے ہدایت یا جاؤ ہے۔میرے صحابہ کا سواسیر جوخیرات کرناتمہارے یہاڑ بھرسونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ میرے صحابہ سے جس نے بغض رکھااس نے مجھے ہے بغض رکھااور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھے ہے محبت کی وغیرہ وغیرہ ان سب میں بھی امیر معاویہ ﷺ شامل ہیں۔

كسبى فضيلت

جناب مفتی احمہ یار خان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ تل فرماتے ہیں:

"آپ کانام معاوید کنیت ابوعبدالرمن ہے۔ آپ والدی طرف سے بھی پانچویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں حضور انور وظارف سے بھی پانچویں پشت میں حضور انور وظارف سے سلسلہ نسب ہیں۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہیں۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب معاویداین ابن عبد مناف۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب ہیں ہے۔ معاویداین ہند بنت متبداین رہید ابن عبد الشمس این عبد مناف۔

یہ عبد مناف نبی کریم ﷺ کے چوہتے دادا ہیں کیونکہ حضور محمد رسول اللہ ﷺ بن عبد اللہ ابن عبد مناف ہیں۔
امیر معادیہ ﷺ عبد مناف میں حضور ﷺ سے مل جاتے ہیں لہٰذا امیر معاویہ بی کاظ ہے حضور ﷺ کقریبی اہلِ قرابت میں سے ہیں'۔ امیر معاویہ ﷺ کاظ ہے حضور ﷺ کقریبی اہلِ قرابت میں سے ہیں'۔ امیر معاویہ ﷺ کاظری ۲۸-۲۸)

حضرت امام احمد ابن حجر کی شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''امیر معاویہ ﷺ باعتبار نسب کے ... آنخضرت ﷺ سے بہ

نسبت اوروں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ عبد مناف میں جا کے ل جاتے ہیں۔

عبد مناف کے جاری ہے۔ ایک ہاشم جو آنخضرت رہے گئے کے دادا تھے تیسرے عبدالشمس جو دادا تھے تیسرے عبدالشمس جو دادا تھے دوسرے مطلب جو شافعی کے دادا تھے تیسرے عبدالشمس جو حضرت عثمان اور حضرت معاویہ رضی الله عنها کے دادا تھے چو تھے نوفل سے بہلے تین بینے تھیتی بھائی تھے'۔

(سيدنا ميرمعاويه ﷺ دوترجمه تطميرالجنان ص ٢٣٠ ٢٣٠)

مفسرقر آن مولا نامحرنی بخش حلوائی رحمة الله علیه رقم طرازین:

دو آگر ہم حضور نبی کریم بھی کے شجرہ نسب پرنظر ڈالیس تو معلوم
ہوگا کہ حضرت معاویہ بھی حضرات حسنین رضی الله عنها کے بھائی ہے ۔۔۔۔۔

مفرت معاویہ بھی حضرت حسن بھی ہے بیں سال اور حضرت حسین بھی کے

اکیس سال بڑے ہے تھے۔ فتح کمہ کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی کا
سارا خاندان مشرف باسلام ہو چکا تھا۔ اب حضور نبی کریم وہی نے
حضرت امیر معاویہ بھی کو کھل کراپی آغوش رحمت میں لے لیا اور آپ کی
خصوصی تربیت کی '۔ (النارالی میلن فرمالمعادیوس ۱۱۱)

قبول اسلام

جناب حافظ ابن عسا کرے منقول ہے:

"قَالَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ آبِي سُفُيَانَ لَمَّا كَانَ عَامُ الْحَدِيْبِيَةِ وَصَدَّتُ قَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَصَدَّتُ قَرَيْشُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَ دَافَعُوهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَ دَافَعُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْبَيْتِ وَ دَافَعُوهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَضِيَّةُ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَضِيَّةُ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَالْقَضِيَّةُ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَضِيَّةُ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْمِي قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَضِيَّةُ وَقَعَ الْإِسْلَامَ فِي قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَامِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

جب قریش نے جناب رسول اللہ ﷺ وخانہ کعبہ کا طواف کرنے ہے اور عمرہ کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور عمرہ کرنے اور عمرہ کرنے میں اسلام میر سے دل میں تھرکر گیا تھا"۔

(مناقب سيدنا اير معاديد ظير ١٩٥٩ الديما كرنبر ١٩٥٣ من الديما كرنبر ١٩٥٠ من الديما كرنبر ١٩٥٠ من المنطقة الله عليه المنظية الله عليه المنظية الله عليه المنظية الله عليه المنظية الله المنظية الله المنظية الم

''سیدنا امیر معاویہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عمرۃ القصاء کے موقع پر اسلام لائے اور رسول اللہ ﷺ سے مسلمان ہوکر ملے لیکن اپنے باب اور اپنی ماں سے اسلام فی رکھا''۔

(اسدالغابهاردوج ۲۰۸۰ تاریخ ابن کثیرج بشتم م ۷۵۲)

جناب مفتى إحمه يارخان تعمى رحمة الله عليه قل فرمات بين:

''تعجے یہ ہے کہ امیر معاویہ ظاہماں ملے حدیدیے وان کے ہمیں اسلام لائے مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فر مایا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فر مایا۔ جن لوگوں نے کہا۔ جیسے معز ت عباس کے دن ایمان لائے وہ ظہور ایمان کے کھاظ سے کہا۔ جیسے معز ت عباس کے دن ایمان لا چکے تھے مگر احتیا طا اپنا ایمان حجہیائے رہے اور فتح مکہ یمن ظاہر فر مایا تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے جھیائے رہے اور فتح مکہ یمن ظاہر فر مایا تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے جھیائے رہے اور فتح مکہ یمن ظاہر فر مایا تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے

مومنوں میں شار کردیا۔ حالانکہ آپ قدیم الاسلام ہتے بلکہ بدر میں بھی کفار مکہ کے ساتھ مجبوراً تشریف لائے تھے۔ اس لئے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عباس ﷺ کوئل نہ کرے وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔

امیرمعاویہ کے حدیب میں ایمان لانے کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام احمہ نے امام باقر بس امام زین العابدین بن امام حسین رضی الثدعتهم يدوابيت فرمائي كهامام باقر يءعبدالثدابن عباس رضي الثدعنهما نے فرمایا کہ ان سے امیر معاویہ ﷺنے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کے احرام سے فارغ ہوتے وفت حضور کے سرشریف کے بال کائے مروہ پہاڑ کے یاس۔ نیز وہ صدیث بھی دلیل ہے جو بخاری شریف نے بروايت طاؤس عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يه روايت فرمائي كه حضور ا بھا کی بیرجیامت کرنے والے امیر معاویہ کا ہیں اور ظاہر ہیہ ہے کہ بیا تخامت عمرہ قضامیں واقع ہوئی بوسلح حدیدیہ سے ایک سال بعد <u>م جو</u>میں ہوا کیونکہ ججہ الوداع میں نبی ﷺ نے قران کیا تھا اور قارن مروہ برجیامت نہیں کراتے بلکمنی میں دسویں ذی الجبرکو کراتے ہیں۔ نیز حضور ﷺنے جج وداع میں بال نہ کٹوائے تھے بلکہ سرمنڈ ایا تھا۔ ابوطلحہ نے تجامت کی تھی تولامحالہ امیر معاویہ ﷺ کا پیھنور کے سرشریف کے بال تراشناعمرہ قضا میں فتح مکہ ہے پہلے ہوا۔معلوم ہوا کہ امیر معاویہ ﷺ فتح مکہ ہے پہلےا یمان لاکھے تھے

اورعذر ومجوری اور ناوا تفیت کی حالت بیس ایمان ظاہر نہ کرنا جرم نہیں کیونکہ حضرت عباس عظام نہ کیا ، جرم نہیں کیونکہ حضرت عباس عظام نے قریباً چھ برس اپنا ایمان ظاہر نہ کیا ، مجبوری کی وجہ سے نیز اس وقت ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ اسلام کا اعلان ضروری ہے لہٰذا اس ایمان کے فنی رکھنے ہیں نہ امیر معاویہ پر اعتراض ضروری ہے لہٰذا اس ایمان کے فنی رکھنے ہیں نہ امیر معاویہ پر اعتراض

ہوسکتا ہے نہ حضرت عباس پر (رضی اللہ عنہم اجمعین) ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ طاقت نہ فتح مکہ کے موشین سے بیں نہ مؤلفة القلوب میں ہے '۔ القلوب میں ہے'۔

(امیرمعاویه ﷺ پرایک نظرص ۳۸ تا ۴۸)

اوراییا ہی حضرت امام احمد ابن حجر کمی رحمة الله علیه نے اپنی بے نظیر کتاب تطهیر البحان میں نقل فر مایا ملاحظه ہوتظم ہرا کبحان سید تا امیر معاویہ ﷺ کا تا ۱۹ اُر دور جمہ

#### بشارت يافتة اورقابل حكمران تنص

محدث جليل امام احمر ابن جركى رحمة الله عليه لقل فرمات بين:

پیں کہ آنخضرت وہ وضوکر کے تو حضرت اللہ عنہم سے فر مایا کہ '' وضو کرو، پس جب وہ وضوکر کے تو حضرت اللہ نے میری طرف دیکھا اور فر مایا کہ اس معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت لے تو اللہ سے ڈرٹا اور انصاف کرتا' اور' طبرانی نے اوسط' میں اس قد زمضمون زا کدروایت کیا ہے کہ '' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور بدکاروں سے درگز رکرنا۔

اورایام احمد نے ایک دوسری سند حسن سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کے بیار ہوئے تو بجائے ان کے حضرت معاویہ کے اپنی کا برتن اٹھالیا اور رسول خدا کے کو وضو کرانے گئے۔ حضرت کے معاویہ نے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سراٹھایا اور فرمایا کہ ''اے معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرٹا اور انصاف کرنا'' معاویہ! اگرتم کو کہیں کی حکومت ملے تو اللہ سے ڈرٹا اور انصاف کرنا'' معاویہ بھے ہیں اس وقت سے جھے برابر یہ خیال رہا کہ جھے عفر سے فادنے معاویہ طنے والی ہے، یہاں تک کمل گئ'۔

(سیدناامیرمعاویه داردوترجمه تطهیرالجان ص۳۷-۳۵)

سلوک کاتھم دیا جاسکا ہے جن پر وہ غلبہ حاصل کرتا ہے بلکہ وہ تو اپنے فتیج
افعال اور برے احوال کی وجہ سے زجر وتو نئے اور اغتباہ کامستحق ہوتا ہے۔
اگر حضرت معاویہ بھی مختلب ہوتے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ضرور
اس طرف اشارہ فرماتے یا انہیں صراحت سے بتاتے۔ جب آپ بھی اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا تو یہ بات آپ
نے صراحت کی بجائے اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا تو یہ بات آپ
کی حقیت پردلالت کرتی ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت
امام حسن حلی کی دستبرداری کے بعد سے اور برحی خلیفہ تھے'۔

(الصواعق الحرقه اردوص ٢٢٠)

حضرت قاصی عیاض اندلی شفاشریف میں نقل فرماتے ہیں:

د نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ ویٹا ہی کی وعادی تھی
تو انبیس خلا فت حاصل ہوگئ''۔ (کتاب الثفاء اردواؤل م ۱۹۹۹)
حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں:
ہیں:

''دیلی نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول خدا ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہے'' بیدن رات ختم نہ ہوں گئے ہیں گئے'' اور آجری نے سنہ ہوں گئے ہیاں تک کہ معاویہ بادشاہ ہوجا کیں گئے'' اور آجری نے کتاب الشریعۃ میں عبدالملک بن عمیر سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ خطہ نے فرمایا میں اس وقت سے خلافت کی خواہش رکھتا ہوں جب سے میں نے دسول خدا گئے سے سنا کہ آپ نے جھے ہے فرمایا: معاویہ اگرتم بادشاہ ہوجاؤ تولوگوں کے ساتھ نیکی کرتا''۔

(ازالة الخفأ أردواة ل صهه ووم ص٥٨٥ ١٥٥)

"اور جب يزيد بن الى سفيان في وفات يائى تواييخ بهائى

عادیہ بن ابی سفیان کو اپنا جائشین کر گئے۔حضرت عمر فاردق ﷺ نے الہیں بھی وہی وصیت نامہ لکھ بھیجا جوان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کولکھا تھا۔ اور وہی عہدہ ومنصب اور اختیارات دیئے جوان کے بھائی کو دیئے گئے بھے '۔

" پھر جب حضرت عمر فاروق ﷺ منام کی طرف گئے اور آپ نے امیر معاویہ ﷺ کو دیکھا تو فرمایا: یہ عرب کے کسری ہیں کیونکہ یہ مواروں کی ایک بہت بڑی ارولی (جلوس) کے ماتھ آپ کے استقبال کو آئے تھے۔

جب ملاقات ہوئی آپ نے (استفسار) فرمایا۔ تم بڑی ارولی كِكراً عَيْرَ مِنْ مُورِعُ كِيا: ہاں يا امير المؤمنين! فرمايا: اس ارد لي كےعلاوہ میں نے سنا ہے کہتمہارے درواز ہے پر حاجتمندلوگ کھڑے رہتے ہیں ( لیعنی اینے درواز ہے پرسنتری رکھتے ہو ) عرض لیا: ہاں یا امیرالمؤمنین! فر مایا اس کی وجہ؟ عرض کیا ہم ایسی زمین میں ہیں جہاں ہمارے دستمن کے جاسوس بکثرت پھرر ہے ہیں۔اس لئے ہم جا ہتے ہیں کہ بادشاہ اسلام کی حشمت درعب کا اظهار کریں۔اگر آپ تھم دیں تو اس طریق کو جاری رکھوں اور اگر آپ منع کریں تو ترک کردوں۔ آپ نے فرمایا: اے معاویہ! ہم جھے ہے کسی امر کا سوال نہیں کرتے مگر مید کہتم ہمیں ایک توی تخص کے پنجہ میں چھوڑ ویتے ہو۔اگر مین ہےتو میبھی ند کہتے کہا یک عقلند کی رائے ہے اور اگر باطل ہے تو وہ ایک ادیب دلستان شخص کی عالبازی ہے۔عرض کیا:اے امیرالمؤمنین! آپ مجھے اس کے متعلق مجھے تحكم فرمايية به فرمايا: نه مين تحكم كرتا هول نه مين منع كرتا هول يحضرت عمرو بن العاص ﷺ نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ نے ویکھا جس

امر میں آپ انہیں گرفآد کرنا چاہتے تھے کس طرح نکل مجے۔فر مایا: انہیں وجو ہات کے سبب ہم نے انہیں کام میں ڈالا ہے (لینی حکومت دی ہے)''۔(ازالۃ الحفا أردودوم ص۱۱۰۔تاری این کثیر جلد بشتم میں ۱۲۰۹۱) تر مذی شریف کی ایک روایت ملاحظ فر ما کیں:

" حضرت ابوادریس خولانی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن خطاب شخصے نے عمیر بن سعد کومعز ول کر کے حضرت معاویہ شخص والی بنایا تو لوگول نے کہا: آپ نے عمیر کومعز ول کر کے حضرت معاویہ شخص بنایا تو لوگول نے کہا: آپ نے عمیر کومعز ول کر کے حضرت معاویہ کا امیر مقرر فر مایا: اس پر عمیر نے کہا: حضرت معاویہ کا ذکر خیر ہی سے کیا امیر مقرر فر مایا: اس پر عمیر نے کہا: حضرت معاویہ کا ذکر خیر ہی سے کیا کرو کے دکھیں نے نبی اکرم شکا کوفر ماتے سنا۔ "یا اللہ! ان کے ذر لیمہ لوگول کو ہدایت دے"۔

( ترندی ابداب الناقب، مناقب معاویه بن ابی سفیان رضی الدیمند)
حضرت علامه یشیخ عبد العزیز پر باروی رحمة الله علیه تقل فرمات بین:

د حضرت علامه یشیخ عبد العزیز پر باروی رحمة الله علیه تقل فرمات معاویه کوشام کا
شورنر بنایا حالانکه آپ تو حکام و امراء کی صلاح و فساویس بهت احتیاط
فرمات متعید اور حضرت عثمان غی مینی مناویه متاویه منظی معزول
نه کیا بلکه ان کوگورنری پر بحال رکھا''۔

(معرض اور معرف امیر معادیدارد و ترجم النامیر معادیم معادیم معادیم امیر دور جمدالنامیر معادیم معادیم

(معترضین اور معترت امیر معاویه هی النامیه می النامیه می امیر معاویه سی ۱۳۵۰) محقق ذیشان مفسر قرآن جناب مفتی احمد بارخان تعیمی رحمة الله علیه کی تحقیق ملاحظه هوء لکھتے ہیں:

البر معاویہ کے دمش کا حاکم بنے کا داقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کے دمش کا حاکم امیر معاویہ ہے کہ ان بر بن ابوسفیان کو مقرر فر بایا۔ انقہ قا امیر معاویہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ شام گئے۔ جب بزید بن ابوسفیان کی دفات کا دفت قریب آیا تو انہوں نے امیر معاویہ ہے کو ابنی حکمہ فارد تی معاویہ خلاوت قریب آیا تو میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے کہ حاکم مقرر کردیا۔ یہ تقرر عہد فارد تی میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے ہدعان کے اس تقرر کو جائز رکھا چٹا نچا میر معاویہ فلافت فاروقی میں اور پورے ہدعان کے میں مال تک فائز رہے۔ لیجر عہد علی الرتفنی کے میں میں اس کورزی کے عہد کی بیسی سال تک فائز رہے۔ لیجر عہد علی الرتفنی کے میں ان کے بدلے کا مطالبہ کیا اور عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نو بت یہاں تک پنجی کہ امیر معاویہ نے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نو بت یہاں تک پنجی کہ امیر معاویہ نے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نو بت یہاں تک پنجی کہ امیر معاویہ نے دون کا بدلہ لیا جائے۔ آخر نو بت یہاں تک پنجی کہ امیر معاویہ نے دخن سے بیا الرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفنی (کھے) سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر حضرت علی المرتفادی سے بعاوت کی دی۔ اور شام کے مستقل امیر

امولانا مودودی نقل کرتے ہیں: '' حضرت معاویہ ﷺ بینتا عمر فاروق ﷺ کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق جمص ،فلسطین اُردن اور لینان کا پوراعلاقہ جمع کرویا''۔ (خلافت ولمو کیت ص ۱۰۸،۱۰۷)

م يني مفتى احمد مارخان رحمة الله عليه دوسر عدمقام برفر مات بين:

" باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آجائے کسی غلطہ بی کرنے ہوئے ہے۔ مقابل آجائے کسی غلطہ بی کا برنے سے نفسانی وجہ ہے۔ اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فر مایا۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے المجرات۔ ویکھے کہ میں معاویہ پرایک نظر سوم کا میں معاویہ پرایک نظر سوم کا میں معاویہ بیا کہ نظر سوم کا میں میں کا میں معاویہ بیا کہ نظر سوم کی معاویہ بیا کہ کہ کے معاویہ بیا کہ کا میں میں کہ کے معاویہ بیا کہ کا میں کہ کا میں کہ کے معاویہ بیا کہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کی معاویہ کی کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کی کی معاویہ کی کا معاویہ کی کا معاویہ کی کا معاویہ کی کی کا معاویہ کی کہ کی کی کو کا معاویہ کی کا معاویہ کیا گوئی کی کے معاویہ کی کو کا معاویہ کی کے معاویہ کی کے معاویہ کی کے معاویہ کی کا معاویہ کی کے معاویہ کی کا معاویہ کی کے معاویہ کی کے معاویہ کی کا معاویہ کی کے معاویہ کی کا معاویہ کی کے معاویہ کے معاویہ کی کے معاویہ کے کا کے معاویہ کی کے م

" ہاں اب اردو میں باغی کالفظ ہے ادبی کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ یا ان کی جماعت یا کسی صحابی پرید لفظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غدار اور ملک وقوم کے دخمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے سے تھم بدل جاتا ہے '۔ (امیر معاویہ ﷺ پرایک نظرص ۳۱) (بقیدا گلے صفی پر)

بن گئے۔ پھرامام حسن ﷺ نے چھ ماہ خلافت فرما کرامیر معاویہ ﷺ کے جن میں خلافت سے دستبرداری فرمائی اور امیر معاویہ ﷺ تمام مملکت اسلامیہ کے امیر ہوگئے۔ غرضیکہ آپ عہدِ فاروقی وعثانی میں ہیں سال تک حاتم رہے اور بعد میں ہیں (۲۰) سال تک امیر کل جالیس سال حکومت کی .....

امیر معاویہ کاروقی وعائی استدان، قابل محکران، وجہدہ حالی تھے۔ آپ نے عہد فاروقی وعائی میں نہایت قابلیت سے حکرانی کی۔ آپ کی حکومت میں نہایت آسانی سے مالیہ وصول ہوجا تاتھا جومد بند منورہ پہنچادیا جا تاتھا۔ عمرفاروق وعان غی رضی اللہ عنہا آپ سے نہایت خوش رہے۔ عمرفاروق (کھی) نہایت محتاط اور دکام پر سخت کیر تھے اور ذراسے تصور پر دکام کومعزول فرمادیت تھے۔ معمولی کی گرفت پر خالد بن ولید کھی جیسے جرنیل کومعزول فرمادیا۔ گراس کے باوجود امیر معاویہ کو برقرار رکھا جس سے معلوم ہوا کہ آپ سے اتی وراز مُدت میں کوئی لغرش سرز دنہ ہوئی '۔ (ایر معاویہ طوائی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں:

(سابقه بقية) تهذيب العقا مُدشرح عقا مُسفى كَاتَصرتَ ملاحظه مو:

" تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور کا دورامارت اسلام کا بہترین دور تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کے امارت سنجالی تو حضرت امام حسن کا امیر المؤمنین تھے۔ تمام بی باشم صحابہ کرام نے بلاا کراہ برضا ورغبت حضرت امام حسن کی بیعت کی گر جب حضرت حسن کے گر جب حضرت حسن کے گر جب حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت امیر معاویہ کے توان تمام حضرات نے امام حسن کے نیا کہ کے توان تمام حضرات نے امام حسن کے تیا کہ کے تیا کہ کے تاکھا ہے کہ معاویہ کے تاکھا ہے کہ معاویہ کے تاکھا ہے کہ معاویہ حضرت امیر معاویہ معاویہ حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ حسیا صاحب تد بیر وبصیرت کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ بیس برس تک امیر رہے۔ سارے ملک میں امن وامان تھا''۔

(النارالحامية لن ذم المعادييص ١٠٧٥)

" حضرت امیر معاویہ کے خلافت کوہم اہارت اسائا می قرار ویے ہیں اور یہ خلافت راشدہ سے مصل ایک صالح امارت ہے ۔۔۔۔۔آپ نے دور امارت ہیں عدل وانصاف بظم ونسق ، فتو حات اور مہمّات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے ۔۔۔۔۔ انہوں نے زر برسی اور دنیا داری کیلئے اقد ارنہیں سنجالا تھا بلکہ سلطنت عثانی کی وسعت اور بنیا دوں کومضبوط کرنا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کیا اور سلطنت کے معاملات کو درست کیا۔ حضرت عثان فی کے زمان کی افراتفری کوئم کیا۔ باغی اور سرکشوں کو تالع فرمان خلافت بنایا۔ وہ ہر کی افراتفری کوئم کیا۔ باغی اور سرکشوں کو تالع فرمان خلافت بنایا۔ وہ ہر حالت میں حضور کی افراتفری کوئم کیا۔ باغی اور سرکشوں کو تالع فرمان خلافت بنایا۔ وہ ہر حالت میں حضور کی افراتفری کوئم کیا۔ باغی اور سرکشوں کو تالع دے۔ اگر چدوہ امیر شے۔ ملوک میں سے تھے گر خلافت راشدہ کے تالع رے۔ اگر چدوہ امیر شے۔ ملوک میں سے تھے گر خلافت راشدہ کے تالع رے '۔۔

(النارالحاميين ذم المعاوييس ١٠٣٥ (١٠٣)

قطب الاقطاب حضور غوث التقلين سيدنا غوث اعظم حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني ﷺ فرماتے ہيں:

''حضرت الی رماللہ وجہ کے وصال اور حضرت ام مساویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہا کیلئے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہا کیلئے خلافت سے عامہ کے تحت کہ مسلمانوں کو تون ریزی سے بچایا جائے خلافت مصلحت عامہ کے تحت کہ مسلمانوں کو تون ریزی سے بچایا جائے خلافت حضرت امیر معاویہ خلاف کے پیشِ نظر تھا۔ آپ نے حضرت امام حسن کے گرائی بھی آپ کے بیشِ نظر تھا۔ آپ نے حضرت امام حسن کے دو بارے میں فرمایا: ''میرا ہے بیٹا سردار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے دو برے گروہوں میں صلح کراوے گا' لہذا حضرت امام حسن کے عقد کی براے گروہوں میں صلح کراوے گا' لہذا حضرت امام حسن کے عقد کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کے گارت واجب ہوگئی۔ اس سال کو'' عام بنا پر حضرت امیر معاویہ کے گارت واجب ہوگئی۔ اس سال کو'' عام الجماعة '' (جماعت کا سال) کہا جا تا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی اتباع کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اتباع کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت امیر معاویہ خلی کی اور سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے کوئی تیں امدی نہ تھا''۔

(غدية الطالبين اردوص ٢٧٦\_٢٧٢)

امام المحد ثین حضرت امام بخاری کے جواہلنت کنزدیک قرآن کریم المام المحد ثین حضرت امام بخاری کے حواہلنت کردہ ایک حدیث کے بعدروئے زمین پرسب سے زیادہ سے کہ کاب ہے میں روایت کردہ ایک حدیث میں بھی حضرت امیر معاویہ کا امیر المؤمنین فرمایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
فینک لائین عبّاس هَلْ لَکَ فِی آمِیْ الْمُؤْمِنِیْنَ مُعَاوِیَة فَاتَهُ اُوْ تَوَ وَیْکُ لِاْنِی عَبّاسِ هَلْ لَکَ فِی آمِیْ الْمُؤْمِنِیْنَ مُعَاوِیَة فَاتَهُ اُوْ تَو اللّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُ فَقِیّهُ۔ (سے بخاری اس اس محاویہ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ ور کی ایک ہی رکعت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ ور کی ایک ہی رکعت

پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ فقیہہ ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نہ صرف حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم
نے بطورا میرالمؤمنین شلیم کیا۔ بلکہ محدثین امت، علمائے ملت حتی کہ جمیع اہلسنّت نے
آپ کوامیرالمؤمنین شلیم کیا ہے اور یہ آپ کی فضیلت ومنقبت ہی نہیں کا میاب حکمرانی
کی بہت بڑی سند بھی ہے۔

محدث جلیل امام ابن جمر مکی رحمة الله علیه کی توضیحات ہے اس عنوان کا آغاز ہوا تھااب انہیں کے بیانات پر اختقام بھی ہوتا ہے۔آپ نقل فرماتے ہیں۔ '' حضرت عمر ﷺ نے ان کی تعریف کی اور ان کو دمشق کا عامل بنایا تھا چنا نبچہ یہ حضرت عمر ﷺ کی خلافت بھر وہاں کے عامل رہے اس طرح حضرت عثمان ﷺ کے عہد میں بھی یہ وہاں کے عامل رہے'۔

(سیدنا زمیرمعاویه هیناروونرجمهٔ تطهیرا نبینان ص ۳۹)

''اور حضرت معاویہ ﷺ کیلئے بھی شرف کافی ہے کہ انہیں حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللّہ عنہمانے عامل مقرر کیا ہے''۔ (الصواعق الحر قدار دوس ۲۲۷)

''اورجن لوگوں نے حضرت معادیہ کو بادشاہ کہا ہے وہ انہیں ان اجتہادات کی وجہ سے کہتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ جوان کی ولایت کو خلافت سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ حضرت حسن کی دستبرداری اور ایبامطاع اور ارباب حل وعقد کے اتفاق کی وجہ سے انہیں خلیفہ برتن اور ایبامطاع کہتے ہیں جس کی اسی طرح اطاعت کی جانی چاہیے جیسے کہ ان سے پہلے خلفائے راشدین کی کی جاتی تھی''۔ (السواعن الحرقداردی ۲۲۱٬۵۲۵) خلفائے راشدین کی کی جاتی تھی کی خلافت کے حصے ہونے پر اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن کے حصے میں عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن کے حصے میں عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن کھنے کے حصے میں عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن کے حصے میں عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن میں اسی کی صحت کی اور نیز بعدا مام حسن میں کی صحت کی صحت کی اور نیز بعدا مام حسن میں عبدالعزیز کی خلافت کی صحت پر اور نیز بعدا مام حسن میں کی صحت کی صحت کی صحت کی اور نیز بعدا مام حسن میں کی صحت کیں صحت کی صحت کی صحت کی صحت کی صحت کیں صحت کی صحت کیلی صحت کی صحت کیں صحت کی صحت کی صحت کی صحت کی صحت کیں صحت کیں صحت کی صحت کی صحت کی صحت کی صحت کی صحت کیں صحت کیں صحت کیں صحت کی صحت کیں صحت کی صحت کی صحت کیں صحت کیں صحت کیں صحت کیں صحت کیں صحت کیں صحت کی صحت کی صحت کیں صحت

#### ترک خلافت کے حصرت معاویہ کی صحب خلافت پراجماع ہے'۔ (سیدنامیرمعاویہ پھٹاردوتر جمد تعلیم البتان م ۵۵\_۵۵)

اورتواری اسلام اس امر برگواہ بین کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کی طاقت میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان ذوالنور بین کے زمانہ سے خانہ جنگی کے باعث جہاد اور فتو حات کا رُکا ہوا سلسلہ بحری بیڑوں کی مدو سے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ جاری کردیا گیا۔ اور بڑا ہی وسیع علاقہ جو کئی ممالک پر مضمنل تھا، مسلمانوں کے زیر تگیں آگیا۔ تمام اہل اسلام آپ کے جعندے تلے جمع موسے اور چا دو چا دو چا دول جا ب اسلام کا پر چم اہرانے لگ گیا۔ الحمد لللہ۔

#### شرف صحابيت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: "ان سے پچھ نہ کہنا" کیونکہ وہ رسول الله ﷺ کے مایا ہیں اور کسی صحابی پراعتر اض روانہیں۔اس سے ایک تو آپ کی صحابیت ثابت ہوگئی دوسرے بید کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہوتا آتی بری فضیلت ہے کہ کوئی اور فضیلت اس کے برابر نہیں ہوسکتی اور تیسرے بید کہ حضرت بری فضیلت ہے کہ کوئی اور فضیلت اس کے برابر نہیں ہوسکتی اور تیسرے بید کہ حضرت

ابن عباس رضی الله عنهما کے نزدیک سیدنا امیر معاوید ﷺ پراعتراض کرنا جائز نہیں اور چوہتے یہ کہا م بخاری بلکہ دیگر محدثین وعلمائے امت کا بھی بہی مؤقف ہے علامہ احمد این حجر کمی رحمہ: الله علیه ای حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

" حضرت ابن عباس نے جو بیہ ہاکہ معاویہ نے رسول خدا اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھ جو حضرت معاویہ علیہ پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔ مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کا بیتھا کہ معاویہ تھی نے بی اللہ کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ کھی کی نظر کیمیا اثر کے فیض سے وہ علائے فقہا میں سے ہیں ہیں وہ جو جھرکرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نسبت معترضین کے وہ جو جھرکرتے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نسبت معترضین کے زیادہ واقف ہیں '۔ (سیدنا میر معادیہ شاردوتر جر تظہیرا بمنان سے ہیں۔ امام ربانی قیوم زبانی حضرت مجد دالف ثانی میں فرماتے ہیں۔

" محبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فاکن اور بلند ہے اس بنا پر حضرت اولیس قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کے صحابی کے اونی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان محبت اور فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان محبت اور فرول وجی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیمر تبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کونفیب نہیں '۔ (کمتوبات امر بانی دفتر اذل کمتوب نہر ہوہ)

عالم قرآن اور بادی ومبدی تھے

جن لوگوں نے اللہ کے رسول ﷺ کا کلمہ پڑھا ہے جو دل سے حضور پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور ﷺ کواللہ کامحبوب اور آپ کی دعاؤں کو بارگاہِ خداوندی ہیں مقبول مانے ہیں وہ غورے ملاحظہ فر مائیس کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ ق واسلیم نے حضرت

امير معاويد عظيم كن بين ايك موقع پريون دعافر مائى: "اللّهم عَلِمْهُ الْكِتَابَ وَالْبِحسَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبَلَادِ وَقِهُ سُوْءُ الْعَذَابَ وَفِي رَوَايَةِ اللّهم عَلِمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْبِحسَابَ -

(تعلميرالبنان س١٦)

ترجمہ: اے اللہ! معادیہ کو کتاب وحیاب کی تعلیم عطافر مااور اسے شہروں کی حکومت عطا کراور بُرے عذاب سے بچا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ! معادیہ کو کتاب وحیاب کاعلم عطافر ما۔

اَ يَكُ مُرْتَبِهِ حِيْبِ خَدَا ﷺ نَ النَّالَّاظِ سَنِ وَعَافَرُ مَا ثَى: "اَلَكُهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْبِحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ".

(مند احمد جهم م ۱۶۲۴ العدد اللمعات جهم ص ۲۳۵ بدارج المغوت اردد دوم ش ۹۳۲ الصواعق الحرقه اردوص ۲۲۲)

هتر جمہ:اےاللہ!معاویہ کو کتاب وحساب کاعلم عطافر مااوراسے عذاب سے بچا۔

حضرت شخ عبدالعزيز برباروي رحمة الله عليه فرمات بين:

''اس حدیث کوام احمہ نے اپنی مند میں حضرت عرباض بن سار سے سے روایت کیا ہے۔ منداحمہ بہت بڑی اعتاد والی کتاب ہے حافظ تقہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ منداحمہ کی جملہ مردیات منتقبول' ہیں اور جو''ضعیف' ہیں وہ بھی''حسن' کے قریب ہیں۔ نیز امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام احمہ کا قول ہے اگر مسلمان کسی مسئلہ ہیں اختلاف کریں تو آئیس چا ہے کہ وہ میری مُسند کی طرف رجوع کریں اگر اختلاف کریں تو آئیس چا ہے کہ وہ میری مُسند کی طرف رجوع کریں اگر اس میں پائیس تو وہ ''حسن' ہے ورنہ جمت نہیں اور بعض نے تو مُسند احمد کی متام روایات کو مجھے پر اطلاق کیا ہے۔ نیز ابن جوزی نے جو مند کی کہ تمام روایات کو مجھے پر اطلاق کیا ہے۔ نیز ابن جوزی نے جو مند کی

بعض روایات کو وضعی کہا ہے وہ اس کی اپنی خطا ہے کیونکہ تعصب اور افراط جوزی کی سرشت ہے۔ شخ الاسلام ابن جمر عسقلانی فرماتے ہیں کہ منداحمہ میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے اور بیہ کتاب سنن اربعہ سے احسن ہے '۔

(معترضین اور حضرت امیر معاویه دشی الله عندار دو قرجمه الناسیه می طعن امیر معاویی ۱۳۳) الله که پیارے محبوب طالب و مطلوب جناب دسول الله دی نے ایک مرتبہ ایوں دعافر مائی:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا وَّاهْدِبِهِ۔

(مفکلوة باب جامع المناقب بزندی ابواب المناقب مناقب معاوید بن الجی سفیان رضی الله عنها) ترجمه: البی انبیس مدایت دینے والا مدایت یافته بنا اور ال سے مدایت

می عبدالعزیز باردی رحمة الدعلیاس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

در تر فری نے اس روایت کوسن کہا ہے۔ امام تر فری کی کتاب

در سنن تر فری ، جلیل القدر کتاب ہے جتی کہ شخ الاسلام ہروی علیہ الرحمة

فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کتاب صحیحین' بخاری ومسلم' نے زیادہ

نفع مند ہے اس لئے کہ اس میں جس طرح غذا ہب اور موجودہ استدلال

کا ذکر ہے وہ صحیحین ہیں نہیں ہے۔ نیز حاکم اور خطیب نے تر فدی کی

جملہ روایات کومطلقا صحیح کہا ہے۔ امام تر فدی خود کہتے ہیں۔ میں نے اس

حیار وایات کومطلقا صحیح کہا ہے۔ امام تر فدی خود کہتے ہیں۔ میں اس نے اس

حیار وایات کومطلقا صحیح کہا ہے۔ امام تر فدی خود کہتے ہیں۔ میں اور خوال خود نہیں کیا ہے اور

حیار کے علی کے جاز ، عراق اور خراسان کی خدمت میں چیش کیا ہے اور

حیار میں یہ کتاب ہوگ کو یا کہ وہاں خود نمی کریم علیہ الصلاق ق

(معترضین اور حضرت امیرمعاویه رضی الله عندار دوتر جمدالنا هیه عن طعن امیرمعانی شن ۳۱)

حضرت امام این جرکی رحمة الله علیه فرمات بین:

''حضرت معاویہ ظائے کفائل بیں ایک بوی روش مدیث یک ہے کہ جس کو ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مدیث ''حسن'' ہے کہ رسول خدا ﷺ نے حضرت معاویہ ظائے کیا ۔ ''یااللہ!ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بناوے'' ۔ پس صادق و مصدوق کی اس دعا پر خور کر واور اس بات کو بھی مجھوکہ آنخضرت ﷺ کی وہ دعا کی ہو آپ نے اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کیلئے ماگی میں ''متبول' ہیں تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ یہ دعا بھی جو آپ نے اپنی معبول ' ہیں تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ یہ دعا بھی جو آپ نے والا اور ہدایت کو فی اور اللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنادیا اور جو خص ان دونوں صفتوں کا جامع ہواس کی فالا اور ہدایت یا فتہ بنادیا اور جو خص ان دونوں صفتوں کا جامع ہواس کی نسبت کیونکر وہ با تیں خیال کی جاسکتی ہیں جو باطل پرست ''معا ند'' بکتے نسبت کیونکر وہ با تیں خیال کی جاسکتی ہیں جو باطل پرست ''معا ند'' بکتے شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فض کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فض کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فض کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فض کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فض کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہے ہی فتص کیلئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہو ہوں ہی ہوگئے کریں شامل ہوا درتمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا ہوں ہوگئے گیں۔ ''جس کوآپ نے کھلیا ہوگا کہ وہ اس کا اہل اور مستحق ہے''

(سیدناامیرمعاویه ظهار دوتر جمه تطبیرالجان ص ۴۷–۲۸)

ای طرح دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

"اور صدیت پاک میں حضرت نبی کریم ﷺ نے جود عافر مائی ہے اس پرغور کیجئے کہ اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بتادے اور آپ یہ بیہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جس سے حضرت معاویہ کی فضیلت کے بارے میں گجت بکڑی جاسکتی ہے۔ اور ان لڑائیوں کی وجہ ہے آپ پرکوئی حرف نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ اجتہاد پر بنی تھیں اور ان کا انہیں ایک بار اجر ملے گا۔ اس لئے کہ جب مجمد غلطی کرے تو اس کی وجہ سے اسے کوئی اجر ملے گا۔ اس لئے کہ جب مجمد غلطی کرے تو اس کی وجہ سے اسے کوئی

ملامت و ندمنت لاحق نبین جوسکتی کیونکدوه معذور بوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہاس کیلئے اجرد کھا گیا ہے '۔ (الصواعق الحر قداردوس ۲۲۳)

سیارح مشکو قاصاحب مرام قاحضرت مفتی احمد یارخان رحمة الله علیه فرماتے ہیں:
مثارح مشکو قاصاحب مرام قاحضرت مفتی احمد یارخان رحمة الله علیه فرماتے ہیں:
اس دعامیں امیر معاویہ کو گویا تمین دعا ئیں دی گئیں ۔ آپ
لوگوں کو ہدایت دیں خود بھی ہدایت پر رہیں آپ کمل و کامل ہدایت پر
رہیں ۔ ہدایت عامہ تو تمام صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ یہاں ہدایت سے
مراد کوئی خاص ہدایت ہے۔ حکومت ، ملک رانی ، فقہ وغیرہ کی ہدایت
(مرقاب )''

(مراة شرح مشكوة ج٨ص٥٥١)

ایک دفعهام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله عنها کی درخواست پرحضورا کرم ایک حضرت امیر معاویه کمیلئے بیده عافر مائی۔ حافظ ابن کثیر کی البدایه والنهایه سے منقول ہے۔ ملاحظه ہو:

اَللَّهُمَّ اهْدِم بِالْهُدى وَجَيِّبُهُ الرَّدِّيَّ وَاغْفِرُلَهُ فِي الْأَخِرَةِ وَالْاُوْلَىٰ۔

ترجمہ: اے مولا کریم! معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھنا اور اسے بری عادات سے محفوظ رکھنا اور اس کی دنیاوآ خرت میں بخشش فرمانا۔

(مناقب سيدنا امير معاويه ﷺ ٨٣-٨٣ بحواله البدايه والنعابين ٨٩٠٠)

اوراس میں شک نہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔لہٰذا ہے بھی مقبول ہوتی تھی۔لہٰذا ہے بھی مقبول ہوئی ۔ بقیمیا مقبول ہوئی ۔حضور سرورِ عالم ﷺ خودتو ثیق فرماتے ہیں۔ابن عسا کر سے منقول ہے۔ ملاحظہ ہو:

"إِنَّ اللَّهَ أَنْتَمَنَ عَلَى وَخُيهِ جِبُرِيلُ وَآنَا مُعَاوِيَةً ..... فَغُفِرَلِمُعَاوِيَةً ذُنُوبِهِ وَ وَقَاهُ حِسَابَةُ وَعَلَّمَةً كِتَابُةُ وَجَعَلَةُ هَادِيًّا فَغُفِرَلِمُعَاوِيَةً ذُنُوبِهِ وَ وَقَاهُ حِسَابَةُ وَعَلَّمَةً كِتَابُةُ وَجَعَلَةُ هَادِيًّا

وَّهُدای بِهِ"\_

اب جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جن کے دل نورِ ایمان سے جگمگارہے ہیں وہ تو ان فضائل کوئل جان کر قبول فرمالیں گے لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ان کا حق کو قبول کرلینا بہت مشکل ہے۔ بیاوگ بغض و حسد کی آگ میں جلتے ہی رہیں گے۔(استغفراللہ)

#### فقيهه اورجهتدين

مَعْ بِخَارَى بَى كَارُوايت بِحَضرت ابن الى مليكه عَدَّفُهُ مَاتِ بِن الْمُوْمِنِينَ مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ أَوْتَرَ إِلَّا فِيلًا لِكَ فِي أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ أَوْتَرَ إِلَّا فِيلًا لِكَ فِي أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ أَوْتَرَ إِلَّا فِيلًا لِكَ فِي أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ أَوْتَرَ إِلَّا فِيلًا لِكَ فِي أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ مُعَاوِيَة فَإِنَّهُ أَوْتَر إِلَّا إِنَّهُ فَقِيدًا

( بخاري جلداة ل ص ۵۳ كتاب المناقب باب ذكر معاويه عليه)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے پوچھا گیا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ ﷺ کی امیر اللہ عنہا ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی المومنین معاویہ ﷺ کے بارے بیس کیارائے ہے جبکہ وہ وترکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک وہ فقیہہ ہیں۔ حضرت علامہ فتی شریف الحق امجدی ندکورہ حدیث اوراس کے ساتھ والی اس

رح کی دومری حدیث بخاری کے تحت نز ہت القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

د حضرت این عباس رضی اللہ عنہا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے

کہ حضرت معاویہ صحافی اور مجتبد ہیں انہوں نے اپنے اجتبادے یہی سمجھا

کہ ومرکی ایک ہی رکعت ہے۔ اس لئے ان پرکوئی مواخذہ نہیں۔ انہوں
نے جو بچھ کیاوہ کسی دلیل کی بنا پر کیا ہے جوان کے پاس ہوگی جبتد پر کی

می تقلید واجب نہیں بلکہ اسے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے۔ اسے اپنے

اجتباد ہی پرعمل کرنا واجب ہے۔ اس لئے ان پرایک رکعت ومز پڑھنے پر
طعن درست نہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فروئ مسائل ہیں اگر دلیل کی بنا پراختلاف رائے ہوجائے تو ایک دوسرے پرطعن جائز نہیں بلکہ بداعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ مستحق ثواب ہے جس کی تائید خود دوسری حدیث سے ہوتی ہے کہ خطا کے باد جود ثواب کا مستحق ہے ۔۔۔۔۔

ان حدیثوں سے حضرت معاویہ ظاہد کی دوفضیاتیں ٹابت ہوئیں ایک تو یہ کا بہت ہوئیں ایک تو یہ کا بہت ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ صحابی تھے اور یہ اعلی درجہ کی فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ فقیمہ تھے یہ بھی اعلی درجہ کی فضیلت ہے'۔

( نزبت القارى شرح صحيح بخارى ج مهم ٢٣٣٧ )

حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز پر ہاروی ندکورہ روایت بخاری نقل کرنے کے بعد ریستہ میں:

'' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا شار فضلاء صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ سے علم کی وسعت کے پیشِ نظر آپ کو بحرالعلوم ،حمر الامت اور ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ان سیلے علم و تھمت اور تفییر قرآن بالتاویل کی دعا فرمائی تھی جو کہ قبول

ہوئی۔آپ کا خار حضرت علی ﷺ کے خواص میں تھا۔آپ دشدن علی کے شدید تھے۔ حضرت علی میں اور خوارج حروریہ کے پاس مناظرے کیلئے بھیجا تھا۔آپ نے مناظرہ کیا اور خارجیوں کولا جواب کرویا (اب مقام خورہ کہ) جب حضرت ابن عباس رضی الند عنها جسے ذی علم مخص حضرت امیر معاویہ ﷺ دی گوائی دیں اور اپنے غلام کوان پر تکر کرنے ہے منع فرما کیں اور دلیل بید یں کہ وہ صحابی رسول ہیں تو اس سے حضرت معاویہ خی کوفق وعلو کا بتا چل جات ہے۔ شخ تو اس سے حضرت معاویہ خی اللاملام ابن جج عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمر امت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اکی طرف سے حضرت امیر معاویہ خی کے فقل عباس رضی اللہ عنہ اکی طرف سے حضرت امیر معاویہ خی کے فقل کی کی کی میں سب سے بوئی شہادت ہے۔ "

(معترضین اور حضرت امیر معاویه هیناردوتر جمه الناصه عن طعن امیر معا، پیم ۳۳) حضرت امام جیمتی رقم طراز بین که:

"سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنها کی مجلس میں ایک وقعہ
ایک وترکی بحث چل پڑی۔ بحث میں سیدنا معاویہ ﷺ فرمایا:
جناب معاویہ ﷺ کا نام سن کر حضرت عبدالله بن عباس ﷺ نے فرمایا:
"کیس اَ جَدِید مِنْ اَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِیدِ اِ یَنْ بَم مِن معاویہ ﷺ نے دیاوہ کوئی عالم نہیں'۔ (منن کبری جسم ۲)

حضرت مفتی احمہ یارخان معیمی قدس سرہ فرماتے ہیں:

''عبدالله بن عباس رضی الله عنهما علوم کے دریا، حبر الامۃ ، ترجمان القرآن اور حضرت علی ﷺ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ انہیں کو حضرت علی ﷺ نے خوارج سے مناظرہ کیلئے بھیجا تھا۔ جب ایسے جلیل القدر صحابی رسول امیر معاویہ کو مجتمد اور فقیہہ فرمارے ہیں تو اب

ا نکارکی کیا گنجائش ہے'۔ (امیرمعادیہ ﷺ پرایک نظرص ۳۵) صاحب بہارشر بعت مولانا امجد علی اعظمی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"امیر معاویه طفی مجتمد تھے۔ ان کا مجتمد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے حدیث بخاری میں بیان فر مایا ہے مجتمد سید صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطاد وقتم ہے۔ خطائے عنادی بیمجتمد کی شان نہیں اور خطائے اجتمادی نیمجتمد سے ہوجاتی ہے اور اس میں اس پرعنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں '۔

(بهارشر بعت اوّل ص ۵۸\_۵۹)

اور حدیث و فقہ کے امام سیدنا امام مالک ﷺ نے ایک روایت اس طرح نقل

فرمائی ہے۔

"عَنْ يَحْلَى بِنُ سَعِيْد آنَه سَمِعَ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَطْى مُعَاوِيَة بُنُ عُمَرُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فَى الْآضُرَاسِ بَعِيْرٍ بَعِيْرٍ وَقَطَى مُعَاوِيَة بُنُ الْمُسَيِّبِ فَى الْآضُرَاسِ بِخَمْسَةِ آبْعِرَةٍ خَمْسَةِ آبْعِرَةٍ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ الْعَرَةِ اللَّهِ الْعَرَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ

' بیجی بن سعید نے سعید بن مستب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر نے داڑھوں میں ایک ایک اونٹ کا فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں مانچ یانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

سعید بن میتب نے فرمایا کہ حضرت عمر ﷺ کے فیصلے میں دیت گھٹ گئ اور حضرت معاویہ ﷺ کے فیصلے میں بڑھ گئی اگر میں ہوتا تو داڑھوں میں

، ودواونث دلاتا كه ديت برابر بموجاتي اوراجر مرجم تدكوماتا ہے'\_

(موطاامام ما لک کتاب العقول)

لینی حفرت عمرفاروق حفرت امیر معایداورسعید بن مینب رفتی سب ہی مجتمد ایر اور سعید بن مینب رفتی سب ہی مجتمد ایر اور حدیث پاک کے جملہ ''و کی میجتمد ما جوز اور اجر ہر مجتمد کوملائے' سے مرادیہ ہے کہ بیسب مجتمد بن اجر کے مستحق ہیں۔

اب حضرت امام احمد بن جَرَ كَلِي رحمة التُّدعليدكي تصريح ملاخط فرمائيُّ لكهت بير. حضرت ابن عماس رضی الله عنهمانے ان (امیر معاویہ ﷺ) کی تعريف كي اور ابن عباس رضي الله عنهما اجل ابلييت اور تا يعين على مرتقني نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ معاویہ ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہاوہ فقیہہ ہیں اور ایک روایت میں ہے بیر کہا کہوہ بی ﷺ کے محالی ہیں۔ مید حضرت معاویہ کی ایک بہت بڑی منقبت ہے کیونکہ فقیہہ ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے ای وجہ سے آتخضرت اللے نے حضرت ابن عماس کیلئے دعاما تکی تھی کہ یا اللہ ان کو دین میں فقیہہ بنادے اور ان کو تاویل سکھادے اور نیز آنخضرت ﷺنے فرمایا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہواہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا جا ہتا ہے اس کودین میں فقیہہ بنادیتا ہے۔ دوسری فضیلت سے کہ بیروصف جلیل حضرت معاديد كحق ميس حمر الامة نترجمان القرآن ابن عم رسول خدا ا اورابن عم على اور ناصر و مدد گار على ليني عبدالله بن عياس على سے صاور ہوا ہے۔اور سی بخاری میں مردی ہے جو بعد کتاب خدا کے تمام کتابوں ہے زیادہ بچے ہے۔ پس جب اتنے بڑے درجے کے لوگ حضرت معاویہ ﷺ کو فقيهه كهته ببي اورفقيهه صرف صحابه رضى الثدنهم اورسلف صالحين ميس وبي

مخص ہے جو مجتمد مطلق ہواور جس پر واجب ہو کدا ہے ہی اجتہاد پر ممل کرے اور کسی کی تقلید اس کیلئے جائز نہ ہو۔ تو معلوم ہوگیا کہ حضرت معاوید عظیر حوظی مرتفعی معاوید عظیر حوظی مرتفعی معاوید عظیر حوظی مرتفعی معاوید علی معادر علی مع

اورا بھی حضرت عمودی ہے کہ اتباع کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بھی معاف طاہر ہے کہ حضرت معاویہ علیہ اتباع کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بھی معاف طاہر ہے کہ حضرت معاویہ طلابہ بھی معاف ہے ہے کہ حضرت معاویہ طلابہ بھی میاف ہو جائے گا بھی یہ قول کی بیان ہو چکا کہ معاویہ کے مقول ہیں اور حضرت علی طاہر ہے کہ معاویہ طلابہ بین اور حضرت میں اور جست میں جا کیں گے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ معاویہ طلابہ بین عباس جب یہ قابت ہو چکا کہ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضوان اللہ علیہ ماجمعین تینوں اس بات پر متنق ہیں کہ حضرت معاویہ فقیمہ اور جہتد ہیں تو طعن کرنے والوں کا طعن رفع ہو گیا اور وہ تمام نقائص جو ان کی طرف منسوب کے جاتے ہیں باطل ہو گئے۔

ا علامہ این جمری نے نقل فرمایا: "حضرت عمر عظانہ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جب فتنہ واقع ہوتو شام چلے جا کیں اور حضرت معاویہ عظامہ پاس ہیں۔ ابن ابی الدنیائے اپنی سند سے روایت کی ہے حضرت عمر عظامہ نے فرمایا ہے لوگو! میر سے بعد آگیں میں اختلاف نہ کرنا اور اگر ایساتم نے کیا تو سمجھ لوکہ معاویہ عظامتا میں ہیں۔ اگرتم خود رائی کرو گے تو کیا حال ہوگا"۔ (سیدنا امیر معاویہ عظامہ الری دو جا ہے ہے۔ اس معاویہ عظامہ الری دو ہیں ؟

حفرت ابن عباس نے جو بیکہا کہ معاویہ نے رسول خدا ہے کہ کی محبت اٹھا کی ہے اس سے مقصود عکر مہ کو تنبیبہ کرنا تھا جو حضرت معاویہ پر ایک رکعت پڑھنے کے باعث معترض تھے۔ مطلب حضرت ابن عباس کا بیتھا کہ حضرت معاویہ نے نبی ہے گا کی محبت اٹھا کی ہے اور آپ کی نظر ( کیمیا اثر ) کے فیض سے وہ علائے نقبہا میں سے ہیں ہیں وہ جو کی نظر ( کیمیا اثر ) کے فیض سے وہ علائے نقبہا میں سے ہیں ہیں وہ جو کھکر تے ہیں اس کے متعلق خدا کے تھم سے بہ نسبت معترضین کے زیادہ واقف ہیں۔

ایکیم الاست حفزت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "امیر معاویہ دی مجہد مخلی معذور ہوتا اس وجہ ہے کہ وہ بھی شبہ ہے متسک تضاگر چرمیزان شرع میں اس ہے وزن وار مجست موجود تھی ہے ہو ہی شبہ ہے مسک بھی اس میں انتااشکال اور بھی ہو معا ہوا تھا وار مجست موجود تھی ہے شہو ہی تھا جوامحاب جمل کو پیش آیالیکن اس میں انتااشکال اور بھی ہو معا ہوا تھا کہ امیر معاویہ عظا ورا الل شام نے بیعت بھی نہ کی تھی اور جائے تھے کہ خلافت کا پوا ہو تا تسلط اور احکام نافذ ہونے ہے ہوادر یہ بات ابھی محقق نہیں ہوئی '۔ (ازالة الخفا اردودوم میں ۵۵)

جماعت نے کی جو محابہ اور تا بعین رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی ۔ گویا حضرت معاویہ علامنے کسی نص جلی کی مخالفت نہیں کی تھی ور نہ رہے تم خفیران کا تمبع نہ ہوتا۔

حعرت معاویہ علی عظمت فقا ہمت تم کو "این ماجہ" کی اس مواجہ کے عظمت فقا ہمت تم کو "این ماجہ" کی اس مواجہ بوگ کہ ایک مرجہ وہ " ندینہ " بین ان ان کے تبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا: اے الل مدینہ! تمہارے علاء کہاں جیں؟ بیس نے رسولی خدا ہے ہے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ قیا مت تک میری امت کا ایک گروہ اتلی باطل پر غالب رہے گا۔ وہ بچھ بروانہ کریں گے کہ کس نے ان کی مخالفت کی اور کس نے ان کی تائید کی۔ مطلب بیتھا کہ تمہارے علاء کہاں جیں۔ بلائیس بیس ان سے اس صدیث مطلب بیتھا کہ تمہارے علاء کہاں جیں۔ بلائیس بیس ان سے اس صدیث کے معنی بیس بحث کروں گا۔ ایک بات اس زمانے بیس جو اکا ہر جہتدین امت یعنی صحابہ وتا بعین رضی انڈ عنبم سے بحرا ہوا تھا وہی خض کہ سکتا تھا جو برا افقید اور بڑوا عالم ہو۔ خصوصاً کہ بینہ من مانے بیس مانے اس کی ایان برا افقید اور بڑوا عالم ہو۔ خصوصاً کہ بینہ میں ایسا کلمہ ای کی زبان تا بعین (رضی انڈ عنبم ) کا مخز ان تھا۔ پس مدینے بیس ایسا کلمہ ای کی زبان تا بعین (رضی انڈ عنبم ) کا مخز ان تھا۔ پس مدینے بیس ایسا کلمہ ای کی زبان تا بعین (رضی انڈ عنبم ) کا مخز ان تھا۔ پس مدینے بیس ایسا کلمہ ای کی زبان تا بعین (رضی انڈ عنبم ) کا مخز ان تھا۔ پس مدینے بیس ایسا کلمہ ای کی زبان تا بعین (رضی انڈ عنب میں برداعالم ہو "۔

(سیدناامیرمعاویه ههاردوتر جمهٔ تطهیرالبخان می ۴۹:۳۶)

''اورصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے درمیان جولڑا کیاں ہوئیں ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا کیونکہ وہ مجتبد ہتھے۔ مستحق ثواب ہتھے، ہاں ثواب کی کی بیشی کا البتہ ان میں فرق تھا۔ اس لئے کہ جو مجتبد اپنے اجتباد میں حق پر ہوتا ہے مثل حضرت علی کرم اللہ و جہداور ان کی پیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب ملتا ہے اور جو مجتبدا ہے اجتباد میں خطا پر ہوتا ہے

متل حضرت معاویه وغیره رضی الله عنهم کے اس کوصرف ایک ہی اتواب ملتا ہے۔ یہ سب لوگ الله کی خوشنو دی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی بجھ اور اجتہاد کے موافق کوشاں تھے۔ علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ یہ علوم انہوں نے نبی دی کھٹا سے حاصل کئے تھے۔ اس بات کواچھی طرح بجھ لواگر تم انہوں نے نبی دی کھٹا سے حاصل کئے تھے۔ اس بات کواچھی طرح بجھ لواگر تم اپنو دین کوفتوں بوعوں اور دشمنی ورخ سے بچانا چاہج ہو۔ الله ہی راہ راست کی ہدا ہت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے وہ کیا راہ راست کی ہدا ہت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے وہ کیا انہوں کی اس مارے کے کافی ہے وہ کیا ہے مارے مسلم امام بھی بن شرف نووی رحمۃ الله علیہ کی شرح مسلم ج ۲ م ۲۵ سے منقول ہے :

''مخابہ کرام میں جو جنگیں ہوئیں ان میں ہر فریق کوکوئی شبہ

الاق تھا اور ہر فریق کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ صحت اور تو اب پر ہے اور تمام

محابہ نیک اور عادل ہیں جنگ اور دوسر نے زامی معاملات میں ہر فریق

کی ایک تاویل تھی اور اس اختلاف کی وجہ سے کوئی محابی عدالت اور نیکی

سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جمہد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی

اختلاف تھا۔ جس طرح ان کے بعد کے جہتدین کا قصاص اور دیت کے

مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔ اس سے کسی فریق کی تنقیص لازم

مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔ اس سے کسی فریق کی تنقیص لازم

نہیں آئی۔ ان جنگوں کا سبب یہ تھا کہ بعض معاملات ان پر مشتبہ ہوگئے تھا اس لیاظ

تھے۔ اور شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کا اجتہاد مختلف ہوگیا تھا اس لیاظ

سے صحابہ کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) بعض صحابہ پر اجتہاد سے یہ منکشف ہوا

کہ وہ جن پر ہیں اور ان کا مخالف باغی ہے اس لئے ان پر اپنی جماعت کی

کہ وہ جن پر ہیں اور ان کا مخالف باغی ہے اس لئے ان پر اپنی جماعت کی

نفر سے اور اپنے مخالف سے جنگ کرنا واجب تھا۔ سو انہوں نے ایسا ہی

کیا۔ (۲)۔ بعض صحابہ پر اجتہاد سے اس کے برعکس ظاہر ہوا لینی جن

(علامه غلام رسول سعيدي يشرح مي مسلم ج١ص ٨٨١)

کا تب وی اور محرم راز

معاح ستہ میں میچے بخاری کے بعد مجے مسلم کا نام آتا ہے۔ اس کی ایک روایت

ملاحظه بو:

"عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى آبِي سُفْيَانَ وَلَا يُفَاعِدُونَة فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَة فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِي اللهِ ثَلَاثَ" أَعْطِيْنَهِنَ قَالَ نَعَمُ قَالَ عِنْدِى آحُسَنُ الْعَرَبِ اللهِ ثَلَاثَ" أَعْمُ اللهَ عَنْدِى آحُسَنُ الْعَرَبِ وَاللهِ عَنْدِى آحُسَنُ الْعَرَبِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْدِى آحُسَنُ الْعَرَبِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْدِى آحُسَنُ الْعَرَبِ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْدِى آحُسَنُ الْعَرْبِ وَاللهِ عَنْدِى آخُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اُفَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ الْقَاتِلَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَم .....

(صحیح مسلم ج دوم ص ۳۰۳ یاب فضائل ابی سفیان بن حرب )

ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت ابوسفیان کے ماتھ نشست ابوسفیان کی طرف توجہ ہیں کرتے تھے اور نہ بی ان کے ماتھ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کی ایا ہی اللہ! جھے تین چیزیں عطافر ماد ہجے آپ نے فرمایا اچھا: انہوں نے کہا: ام حبیبہ جواحسن العرب (عرب میں سب سے حسین وجمیل) ہیں میں آپ کا اس سے نکاح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: چھا: پھر عرض کیا اور محصا جارت آپ انہا کا تب بنا لیجے آپ نے فرمایا اچھا: پھر عرض کیا اور مجھے اجازت مطافر مادیں تاکہ میں کھا رہے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے عطافر مادیں تاکہ میں کھا رہے جہاد کروں جیسا کہ میں (اسلام لانے سے بہلے) مسلمانوں سے لئے تار ہا آپ ویکھا نے فرمایا اچھا:

(مناقب سيدناا ميرمعادييدي)

حافظ ابن کثیر نے بھی اس بات کونقل کیا ہے ملاحظہ ہوتاریخ این کثیر جلد ہشتم · ص901،20۲\_

حضرت امام این جر کمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

'' حفزت معاویہ کے سیاکہ کے کا تب تھے جیہا کہ سی مسلم وغیرہ میں ثابت ہے اور ایک حدیث ' حسن' میں وارد ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کے اگرم بھا کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابونیم نے کہا کہ حفزت معاویہ رسولِ خدا بھا کے کا تبوں میں سے تھے اور عمدہ کتابت کرتے تھے۔ فضیح 'برد باراور باوقار تھے۔ اور مدائی نے کہا ہے کہ زید بن ثابت کے گا تب وتی تھے اور حضرت معاویہ کے ان بن ثابت کو بیات کو کھا کے اور اہلِ عرب کے درمیان ہوتی کھا کرتے تھے جو آنخضرت بھا کے اور اہلِ عرب کے درمیان ہوتی

تخیں۔اس میں وقی وغیر دخی سب شامل ہیں۔ پس وہ رسول خدا ﷺ کے امین تھے''۔

( سیدناامیرمعاویه پیاردوز جمهٔ تطمیرالجان م ۲۲۳)

اور منجملہ فضائل حضرت معاویہ ﷺ کے ایک حدیث رہے ہے جس کومُلا نے اپی سیرت میں روایت کیا ہے اور ان سے محب طبری نے ریاض العضر ق میں نقل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا: ''میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ﷺ ہیں اور دین کی باتوں میں سب ہے زیادہ قوی عمر میں اور حیاض سب سے زیادہ عثان ﷺ ہیں اور علم قضا میں سب سے زیادہ علی کے ہیں اور ہر نبی کے پچھ حواری ہوتے ہیں اور مير ميروداري طلحه وزبير رمنى التدعنها بين اور جهال كهيس سعد بن ابي وقاص ہوں تو حق انہیں کی طرف ہو**گا** اور سعید بن زیدان دس آ دمیوں ہیں ایک محض ہیں جو رحمٰن کے محبوب ہیں اور عبدالرحمٰن بن عوف رحمٰن کے تا جرول میں ہے ہیں اور ابوعبیدہ بن جراح اللہ ورسول ﷺ کے امین ہیں اور میرے راز دار معاویہ بن ابی سفیان ہیں پس جو مخص ان لوگوں ہے محبت کرے گاوہ نجات یائے گااور جوان سے بغض رکھے گاوہ ہلاک ہوگا۔ و یکھیں اس حدیث میں حضرت معاویہ کا کیسا وصف بیان کیا سگیا ہے جوان کے کا تب وحی ہونے کے متعلق ہے۔غور کرو گے توسمجھ لو کے کہ حضرت معاویہ ﷺ کی عزت آتحضرت ﷺ کے یہاں بہت ھی كيونكهانسان ايناراز داراي كوبناتا بجوتمام كمالات كاجامع اورخيانت ے بری ہواور ساعلیٰ درجہ کی منقبت اور بڑی فضیلت ہے'۔

( سیدینامیر معاویه عظیماردوز جمتطهیرالجنان ص ۳۲-۳۳ )

حصرت علامه ابن اثير رحمة الله عليه قل فرمات بين:

ابوعم (ابن عبدالبر) نے بیان کیا ہے کہ جمہ بن سعد نے واقدی

مدینہ میں تشریف آوری کے دفت وہ ابی بن کعب کے بین اوروہ نہ ہوتے

قرزید بن ابت کے لکھتے ۔ خطوط کے لکھنے کا کام عبداللہ بن ارقم زہری

کر بیر دفا اور آنخضرت وہ کی ابن ابی طالب کے کرتے ناموں اور صلح ناموں کی کہ بت جب آب سنے کرتے تھے۔ اور

جب آب سنے کرتے تھے حضرت علی ابن ابی طالب کے کرتے تھے۔ اور

جب آب اور عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام اور فالد میں سے ابو بمر

مدیق بیں اور عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان اور زبیر بن عوام اور فالد اور ابیان جو دونوں سعید بن عاص کے بیٹے ہیں اور حظلہ اسیدی اور علاء مدین میں اور حظلہ اسیدی اور عداللہ بن حضری اور فالد بن ولید اور عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن سلمہ اور عبداللہ بن حضری اور خالد بن ولید اور عبداللہ بن رواحہ اور عمر و بن عاص اور محاویہ بن عبداللہ بن ابی فاطمہ اور شرجیل بن بن ابی مفیان اور جم بن صلت اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور شرجیل بن بن ابی سفیان اور جم بن صلت اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور شرجیل بن بن ابی سفیان اور جم بن صلت اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور شرجیل بن حضر بین "۔ (اسمالغاہ ارد وی اس کے د

مُسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یوں بیان ہوئی ہے۔ملاحظہ ہو: (ترجمہ)

''ایک مرتبہ سرکار دوعالم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ معاویہ ﷺ لا و اور جناب معاویہ ﷺ کا تب لا و اور جناب معاویہ ﷺ کا تب دی تھے۔ چنانچہ میں دوڑتا ہوا گیا اور معاویہ ﷺ کار دو عالم ﷺ کابی یعنام پہنچایا کہ سرکار آپ کو بلار ہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے'۔ پیغام پہنچایا کہ سرکار آپ کو بلار ہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے'۔ پیغام پہنچایا کہ سرکار آپ کو بلار ہے ہیں کیونکہ آپ کوتم سے کوئی کام ہے'۔

منداحمہ میں ایک روایت یوں بھی ہے۔ ملاحظہ ہو: (ترجمہ) ''جناب رسول اللہ ﷺ نے مشہور صحالی حضرت ' کئی سے ک

معرفت قیمرردم کودموت اسلام کا ایک والا نامه ( کمتوب گرای ) ارسال فر ایا۔اس مراسلہ کے جواب میں قیمرروم کا خط لے کراس کا قامد تنوخی حضورسر كاردوعالم كلكى خدمت اقدس مين آيار برقل ردم كا قاصد تنوخي بیان کرتا ہے کہ حضور سرور کا نئات ﷺ مقام تبوک میں اینے محابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں ہرقل کا خط لے کروہاں گیا۔ میں آپ كوتبين بيجانا تقاريس نے محابہ سے يوجها كەمحر (ﷺ) كون ہيں۔ حضور (عليه العلوة والسلام) نے اين دست مبارك سے اپني طرف اشاره كرك فرمايا كه يس مول من في وه خطآب كى خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ اللہ نے وہ خطائے پہلومیں بیٹے ہوئے ایک مخص کو یر منے کیلئے دیا۔ جب میں نے یوجھا کہ میخص کون ہیں؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیمعاویہ بن ابی سغیان رمنی الله عنما ہیں ۔حضرت معاویہ نے وه خطآب الله المنظاكوية هاكر سنايا - اس خط من تكما تما كرآب مجمع جنت كي طرف بلاتے ہیں جس کی وسعت زبین وآسان کے برابر ہے تو فرما ہے پرجہنم کہاں ہے( مویا کہ بیا بیک سوال تھا جو قیصر روم نے آپ ﷺ ہے یو حیمانها) آپ نے سن کرفر مایا:

سُبُحَانَ اللهِ إِذَا جَآءَ اللَّيْلَ فَآيْنَ النَّهَارَ؟ (سِمَانِ اللهُ بِهِ اللَّيْلَ فَآيْنَ النَّهَارَ؟ (سِمَانِ الله بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

چنانچ وہ مخص اپنے سامان میں سے ایک نہاہت عمرہ پوشاک لایا اورا ہے میری کو دمیں رکھ دیا۔ میں نے حاضرین سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ حقال بن عفان طابعہ ہیں' ۔ (منداحم جلد سم میں) حافظ ابن کیٹر قل فرماتے ہیں:

'' آپ موہنین کے ماموں اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وحی ہیں''۔(تاریخ بن کیرجلد ہشتم ص۱۵۷،۷۵۲)

' مسیتب بن واضح نے بحوالہ ابن عباس بیان کیا ہے کہ حصرت جبریل رسول اللہ ﷺ کیا ہے کہ معاویہ و مسیت جبریل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہاا مے محمد الشام مسلم مہینے اور انہیں بھلائی کی وصیت سیجے بلاشہ وہ کتاب اور وحی پر اللہ کے ایمن ہیں۔
کے ایمن ہیں اور بہت المجھے ایمن ہیں۔

اورابن عسا کرنے بحوالہ حضرت کی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عنظانے حضرت معاویہ کی کواپنا کا تب بنانے کیلئے جبریل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: انہیں کا تب بنا لیجے بلاشبہ وہ ایمن ہیں'۔ (تاریخ ابن کیٹر جلد شم ص۵۱ ہو) حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی دھمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

'' کا تبانِ بارگاہ رسالت میں ہے ایک حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ این '۔ (ماری اللہ تاردوروم م ۹۳۰) حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے: ''صبحب النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ وَ کَتَبَ لَهُ۔ یعنی آب بی کریم ﷺ کے صحابی بھی تھے اور بارگاہ رسالت کے کا تب وحی

بھی شخے '۔ (مناقب سیرناامیہ معامیہ بیشیں ۱۸ بوالہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ ع سهر ۲۳۳) حضرت علامہ شخ عبد العزیزیر ہاروی رحمة الله علیہ قل فرماتے ہیں:

"خطرت معاویه کاتب رسول معبول الله تھے۔ اپی کاب
"خلاصة المسیر" بیں امام مفتی حرمین احمد بن عبدالله بن محمطری نے ذکر کیا
ہے کہ حضور اکرم وظا کے تیرہ کا تب تھے۔ چاروں خلفاء کے علاوہ
(۵) عامر بن فہیرہ (۱) عبدالله بن اقم (۷) أبی بن کعب (۸) ٹابت بن قیس بن شاس (۹) خالد بن سعید بن عاص (۱۰) حظلہ بن رہے اسلمی
قیس بن شاس (۹) خالد بن سعید بن عاص (۱۰) حظلہ بن رہے اسلمی
(۱۱) زید بن ثابت (۱۲) معاویه بن ابی سفیان اور (۱۳) شرجیل بن حنہ رضوان الله علیم الجمعین تھے۔ ان میں حضرت معاویه اور حضرت زیدرضی
رضوان الله علیم الجمعین تھے۔ ان میں حضرت معاویه اور حضرت زیدرضی
رند علیم الحمین تھے۔ ان میں حضرت معاویه اور حضرت زیدرضی

نیزیہ جو کہا گیا ہے کہ کتابت وجی ان کیلئے ٹابت نہیں ہے۔امام احمد بن محمد قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں اس قول کو صرح مردود کہا ہے۔اس کے الفاظ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان پہاڑ ہیں۔ جنگ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ وہ کا کے کا حید وجی ہیں'۔

(معرّضِن اور حفرت امیر معاویہ عظیار دور جدالنامیری طعن امیر معادیہ ۲۳۳)

''قامنی عیاض ذکر فرماتے ہیں کدا یک شخص نے معانی بن عمران سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہا ہے افضل ہیں تو وہ عصد بیں آگے اور فرمانے گے حضورا کرم واللہ کے صحابہ کرام کے ساتھ کی کوقیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول مقبول واللہ ہیں۔ وہ آپ کے براور مبتی ہیں ، کا جب ہیں اور سب سے بردھ کروحی اللی کے احین ہیں ، کا جب ہیں اور سب سے بردھ کروحی اللی کے احین ہیں ۔

(معترضین اور حعزت امیر معاوید عظیماً ردوتر جمدالنامید عن طعن امیر معاوید ص ۳۹۳۵) امام جلال الدین سبیوطی رحمة الله علیه قل فر مایتے ہیں:

"امير معاويد على في ايك عرصه تك دربار رسالت مين

کتابت وی کے فرائض انجام دیئے اور بحیثیت کا تب وی ۱۹۳ احادیث کےراوی ہیں''۔

( تاریخ الخلفا وار دوص ۱۹۹)

تحکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ قل ماتے ہیں:
"روایات متعددہ سے بیام ثابت ہوگیا ہے کہ نبی گئے نے حضرت معاویہ ﷺ وکا تب حضرت معاویہ ﷺ وکا تب متعددہ بنایا تعا اور آپ ای کو کا تب بنائے تھے جوذی عدالت اور اما نت دارہ و '۔ (ازلۃ الحفاء اردواذل س٣٣٥)
بناتے تھے جوذی عدالت اور اما نت دارہ و '۔ (ازلۃ الحفاء اردواذل س٣٣٥)
اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ٹانی ﷺ جیسا کہ پہلے قال کیا جا چکا ہے،
فرماتے ہیں:

"معبت کی فضیلت سب فعنائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے ای بنا پر حضرت اولیں قرنی جو خیر التا بعین ہیں حضور علیہ الصلاق والسلام کے صحابی کے ادنی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے مقابلہ نہیں کرسکتی کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول دی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیر تبہ صحابہ کرام نزول دی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے اور ایمان کا بیر تبہ صحابہ کرام کے بعد کسی کو بھی نصیب نہیں '۔ (کمزبات امام بانی دفتراؤل کمتوب نہرہ ہو)

اورہم کہتے ہیں کہ بیتو عام صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کا حال ہے کہ ان کا ایمان صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے تو فاص حضرت امیر معاوید ہے ہیں ؤات والا صفات جنہیں صحبت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کاعظیم شرف بھی حاصل ہو جو صاحب اسرار اور راز دار بھی ہوں جو وتی الہی کے والسلام کاعظیم شرف بھی حاصل ہو جو صاحب اسرار اور راز دار بھی ہوں جو گا ہوگا بلکہ اعلیٰ کا تب اور الین بھی ہوں ، کا ایمان کیا شہودی نہیں ہو چکا ہوگا۔ ضرور ہو چکا ہوگا بلکہ اعلیٰ درجہ کا شہودی ہوگیا ہوگا۔ لہذا جو الیہ شہودی ایمان والے کے ایمان میں شک کرے اس

ا بنا ایمان مفکوک ہے۔ جو مخص صنور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والمسلیم ہے شرف صحبت کھنے والے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو فیضان رسالت سے فیض یاب اور افضل ایمان والا محک مانتا وہ متاہے کہ اس کے پاس اس کے اپنے ایمان کی کیادلیل ہے؟ هسات وُ الله مانتا وہ متاہے کہ اس کے پاس اس کے اپنے ایمان کی کیادلیل ہے؟ هسات وُ هانگیم اِنْ محد مند فین کے

#### سرال كامقام ومرتبه

(امیرمعاویه حضور کا کے برادر نبتی ہیں)

اگر کسی عام کوخاص ہے نبست ہوجائے تو وہ عام بھی خاص ہوجاتا ہے ای لئے ہے آخری امت خاصہ خاصان رسل سیدکل حضور سرو یا ملم بھٹا ہے نبست کی بدولت خیر الام قرار پائی ہے اور حضور اکرم بھٹا کی نبست مبار کہ سے بینی اُمتِ محمہ بیہ ہونے کے باعث اسے مہلی امتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی ہے۔ کو یا اس میں کوئی شک ہی نبیس کہ حضور میں کی نبست آدمی کو سر بلند کردیتی ہے اور حضور سے جس کسی کو جس قدر نبیس کہ حضور ہوتی کے دومر تبدیس ای قدر عظیم اور سر بلند ہوجاتا ہے۔

۔ وہی معراج والے ہیں وہی معراج دیتے ہیں عروج آدم خاک کی بنیاد' ان کی نسبت ہے

جب نبیت کی عظمت کو بچھ لیا تو اب و کیھے حضرت امیر معاویہ ﷺ و جناب رسول اللہ وہ اسے کی دیمرنستوں کے علاوہ ایک سسرالی نبیت بھی حاصل ہے۔ وہ حضور وہ کی جم نسب عظیم صحابی اور کا تب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مضل وکرم ہے آب کے براد رئبتی بھی ہیں۔

حضرت امیر معاویہ ظاہری قرابت کے علاوہ سرالی قرابت کے باعث بھی حضور کھنا کے اہل قرابت سے ہیں۔ نیزغور سیجے کہ جب حضورا کرم ﷺ کی نسبت بے مثل اوراعلی ہے۔ اس لئے حضور مثل اوراعلی ہے۔ اس لئے حضور

ﷺ کے سسرال کا مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلیٰ ہے لہذا حضرت امیر معاویہ ﷺ مقام و مرتبہ بھی بہت ارفع واعلیٰ ہے اور چونکہ آپ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے برادرِ مکرم ہیں اس لئے محدثین و محققین نے آپ کومسلمانوں کا ماموں لکھا ہے۔مثلاً'' ابن عساک'' ہے منقول ہے:

"خَالُ الْمُوْمِنِيْنَ وَكَاتِبُ وَخِي رَبِّ الْعَلْمِيْنَ".

ترجمہ: تمام مسلمانوں کے ماموں جان اور اللدرب العزت کی وحی لکھنے

والے ہیں۔ (مناتب سید امیر معادیہ طاق کا)

حافظ این کثیر فر ماتے ہیں:

آپ معاویہ بن الی سفیان سخر بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدالشمس بن عبدالشمس بن عبدالشمن القرشی الاموی ،مومنین کے ماموں اور رب العالمین کے رسول کے کا تب وی ہیں''۔

( تاریخ ابن کثیر أردوج بشتم م ۹۴۸،۹۴۷،۷۵۲)

منسرقرة ن حضرت مفتى احمد بإرخان رحمة الله عليه رقم طرازين:

''امیر معاویہ نبی کریم ﷺ کے حقیق سالے ہیں کیونکہ ام حبیبہ بنت البی سفیان رضی اللہ عنہا جو حضور ﷺ کی زوجہ مظہرہ ہیں۔ وہ امیر معاویہ خفیہ کی حقیق بہن ہیں اس لئے امیر معاویہ حضور ﷺ کے سسرالی رشتہ دار محمی ہیں۔ لہٰذا ان کا حضور سے دو ہرا رشتہ ہوا، نسبی اور سسرالی۔ مثنوی شریف ہیں امیر معاویہ خفیہ کو جو مسلمانوں کا ماموں فر مایا گیااس کے بہی مدن میں امیر معاویہ خفیہ کو جو مسلمانوں کا ماموں فر مایا گیااس کے بہی

معنی بیل' ۔ (امیرمعادیہ ﷺ پرایک نظرص ۲۸) سر

امام ابن حجر مكى رحمة الله علية لل فرمات بن

'' حضرت معاویه کوآنخضرت ﷺ کے سسرالی رشتہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللّٰدعنہا حضرت معاویہ ﷺ کی

بہن تھیں اور آنخفرت کے نے فرمایا ہے کہ: ''میر ہے صحابہ کواور میر ہے سرالی رشتہ داروں کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو جو محف ان کے بارے میں میر ہے حقوق کی رعامت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کیلئے ایک محافظ مقرر ہوگا اور جو محف ان کے بارے میں میر ہے حقوق کی رعامت نہ کر ہے گا اللہ اس کو جھوڑ دیا قریب ہے کہ اللہ اس کو جھوڑ دیا قریب ہے کہ اللہ اس کو کمی مصیبت میں چکڑ ہے''۔اس حدیث کو امام احمہ بن منبع نے اللہ اس کو کمی مصیبت میں چکڑ ہے''۔اس حدیث کو امام احمہ بن منبع نے روایت کیا ہے۔

نيز آنخفرت الكانے فرمايا ہے كه:

"الله في معدت وعده كيا ہے كه جس خاندان كالا كى سے اپنا نكاح كروں كا يا جس فنص كے ساتھ الى كى كانكاح كروں كا يہ سب لۇگ جنت ميں مير ہے ديتى ہوں مے "۔ اس حديث كوحرث بن الى اُسامہ نے روایت كيا ہے۔

نیز آنخضرت اللے نے فرمایا ہے کہ:

" من سے جس کھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس مخص کے ساتھ اپنی اپنی سے جس کھرانے میں اپنا نکاح کروں یا جس مخص کے ساتھ اپنی کسی لڑکی کا نکاح کروں میں میرے دفتی ہوں۔ اپنی کسی لڑکی کا نکاح کروں میں سب لوگ جنت میں میرے دفتی ہوں۔ اللہ تعالی نے میری میدو خواست تبول فر مائی۔ اس حدیث کو بھی حرث منے روایت کیا ہے۔

پیں اس عظیم الثان فضیلت اور مرتبہ عالی کو جو تمام ان فاندانوں کیلئے ثابت ہیں جن کے یہاں آنخضرت والکا نے نکاح کیا 'غورے دیکھونو معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوسفیان فاللہ کے گھر پر جس محرکے ایک بڑے فخص حضرت معاویہ فظی تھے' کیمافضل وکرم

کیا۔ان کو کیما عزوشرف اور جلال وا قبال دیا اور آنخفرت کے اس ارشادگرای پر بھی غور کرو کہ آپ نے فرمایا: ''جو شخص ان لوگوں کے بارے میں میزے حقوق کی رعایت نہ کرے گا اللہ اس سے بری ہاور جس سے اللہ بری ہے قریب ہے کہ اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لئے'۔امید ہے تم اس بات پر غور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے کرلے'۔امید ہے تم اس بات پر غور کرنے سے ان لوگوں کی بدگوئی سے پر بیز کرو کے جن کو خدانے آنخضرت کے سرالی رشتہ دار ہونے کی بربیز کرو کے جن کو خدانے آنخضرت کے سرالی رشتہ دار ہونے کی بربیز کرو گے جن کو خدانے آنخضرت کے تریزوں کے ڈمرے میں داخل ہیں۔ان کو کوں کی بدگوئی کرتا سم قاتل ہے ایسے ہم قاتل کا وہی شخص استعمال کرے کا جس کوا پی نہ گوئی کرتا سم قاتل ہے ایسے ہم قاتل کا وہی شخص استعمال کرے گا جس کوا پی زندگی تا گوار ہے تو اللہ کو پچھ پر دانہیں ایسا شخص چا ہے جس کی خض میں بلاک ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ہم کوا در نیز سب مسلمانوں کوا پی خضب وعذا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم کوا در نیز سب مسلمانوں کوا پی غضب وعذا ہے۔

( سیدناامیرمعاویه ﷺ اردوز جمه تطهیرالبیان ص۳۳\_۳۳)

اب جب معلوم ہوگیا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ حضورا کرم ﷺ کے برادرِ سبتی اور سسرالی رشتہ دار ہیں تو حدیث پاک ہیں جوسسرال کا مقام ومرتبہ متعین کیا گیا ہے اور ان کے ادب واحترام کی جوتا کید فرمائی گئی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔اللہ کے یہارے رسول ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: بیٹک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہند فرمایا اور میرے لئے میرے اصحاب پہند فرمائے ان میں سے میرے سیرال اور مددگار پہند فرمائے لہذا جس نے ان کے بارے میں مجھے (طعن وتشنیع سے ) محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ اسے

محفوظ رکھے اور جس نے ان کے ہارے میں مجھے اذبیت دی اللہ تعالیٰ اسے اذبیت دے۔

٢) احْفِظُونِي فِي أَصْحَابِي وَأَصْهَادِي وَأَنْصَادِى فَمَنْ حَفِظَنِي اللَّهُ فِي اَصْحَابِي وَأَضْهَادِي وَأَنْصَادِى فَمَنْ حَفِظَنِي اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ . (السراسَ الحرق قرس)

ترجمہ: میرے محابہ اور میرے سرال اور میرے معاونین کے بارے میں میر الحاظ کروپس جس نے ان کے بارے میں میرالعنی میری نسبت کی الحاظ کروپس جس نے ان کے بارے میں میرا (بعنی میری نسبت کا) لحاظ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں اس کی حفاظت کرے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے نے اپنی امت کوا ہے صحابہ سرال اور
انعماری عظمت ورفعت اور قدر ومنزلت کی طرف متوجہ کیا اور ان کا ادب واحر ام اور
تعظیم وکریم کرنے کی تا کیوفر مائی اور اپنی نسبت پاک کا لحاظ کرنے کا تھم فر مایا۔ اور یہ
آپ پہلے ملاحظ فرما تھے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تھی کورسول اکرم وہ کا کا محالی اور
برادر نسبت ہونے کا شرف حاصل ہے یعی صحابیت کے علاوہ حضور وہ کا شرف سرالی
نسبت وقر ابت بھی حاصل ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے مطابق امنت پر ان نسبتوں کا
لیاظ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ دی کا ادب واحر ام واجب ولازم ہوگیا۔ لیکن
مولانا مودودی جو مقر اسلام کہلاتے رہے معلوم نہیں انہوں نے ول سے جناب رسول
اللہ کا کا کہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اطاعت رسول پر ایمان لائے تھے یا نہیں۔ بڑے پر
فریب انداز میں حضرت امیر معاویہ دی کا کھمتوں کا اعتر اف کرتے ہوئے ہی ان پر
شقید کر رہے ہیں اور ان پر طعن و تشنیج کو براگردانے ہوئے بھی طعن و تشنیج کے تیر برسا
دی جیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں۔

" حضرت معاویہ ظی کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحرام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ انہوں نے پھرے دنیائے اسلام کوایک جھنڈے کے جمع کیا

اور دنیا بیس اسلام کے غلبے کا دائر ہ پہلے سے زیادہ وسیع کردیا۔ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے۔لیکن ان کے غلط کام کو تخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبرزیادتی کرتا ہے۔لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔اسے سیجے کہنے کے معنی بیہوں سے کہ ہم اپنے سیجے وغلط کے معیار کوخطرے میں ڈال رہے ہیں'۔ (خلافت دلوکیت ۱۵۳)

اب ذرا مودودی صاحب کی فکراسلام و یکھنے کہ حضرت امیر معاویہ علیمی بعض عظمتوں کوشار کرنے اوران پرلعن طعن کرنے کوزیادتی (ظلم) کہنے کے باوجودان پرغلطیوں کے طعن کررہے ہیں اور صرف اپنے من گھڑت 'وصیح وغلط کے معیار'' کو خطرے سے بچانے کا عندید دے کرا حادیث مبارکہ کے احکام تک کوپس پشت ڈال رہے ہیں۔ رہے ہیں۔ استغفر اللہ بجیب بات ہے کہ انہیں اپنامن گھڑت معیار تو عزیز ہے لیکن مسلمانوں کی ساری عظم رسول اور نسبت رسول (فیکل) کا کوئی احتر ام نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی ساری عزیز ت و آبروحضور و اللہ کی نسبت وغلامی سے ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں:

درد ول مسلم مقام مصطفیٰ منگانیکی است. آبروئے ما زنام مصطفیٰ منگانیکی است

معاوید و این کی سیست کا کوئی اعزاز ند مانے۔ درحقیقت ایسافخص نبست رسول کی مقمت کوول سے نبیل تعلیم کرتا۔ جنور کی کی نبست کا پاس اور لیا نائیس کرتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسافخص مقام مصطفی بی اشا ہی نبیل یا عظمت و مقام مصطفی بی گرفت سے بھی نبیل ورتا۔ مقام مصطفی بی کوول سے مانتا بی نبیل ۔ یہ اللہ تعالی کی گرفت سے بھی نبیل ورتا۔ مالا تکہ اللہ تعالی کی گرفت سے بھی نبیل ورتا۔ مالا تکہ اللہ تعالی کی گرفت سے بھی نبیل ورتا۔ مالا تکہ اللہ تعالی کی گرفت سے بھی نبیل ورتا۔ اللم آن) اللہ تعالی کی گرفت ہے۔ فرما یالی بھی شرور گرفت فرمائے گا۔ ورانیس ضرور دروتاک افزیت میں جٹلا کرے گا۔ اور یا در ہے کہ سلمان کی ساری عزت و آبر و حضور ہوگئی کی نبیت اور غلامی حاصل ہونے اور اس نبیت و غلامی کا اوب واحز ام کرنے سے ہے۔ نبیت اور غلامی حاصل ہونے اور اس نبیت و غلامی کا اوب واحز ام کرنے سے ہو خصی اس نبیت سے محروم رہا۔ جس نے اس کی عقمت کا انکار کیا وہ خود بی عزت سے سے محروم ہوگیا۔ لہذا جب کلمہ پڑھوتی لیا ہے تو پھر آپ کی ہر نبیت کا احترام کرے اپنی نبیت کو پختہ کرلو۔

ے کھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر آقا کی نبت سے توقیر بڑی ہوگ

امت مں سے سے مرس

اللہ تعالی نے جفرت امیر معاویہ عظاور کیر صفات محود ہ کے علاوہ خلم و برد باری اور اخلاق حسنہ ہے بھی خوب نوازا۔ کالفین اور تند مزاج جالی لوگ آپ کے پاس آتے اورا کھر بدتیذ ہی اور سخت کلامی کے ساتھ ملے لیکن آپ ہمیشان سے نہایت خندہ بیشانی سے پیش آتے اوران کی زیاد تیوں سے درگز رفر ماتے ۔ مخبر صادتی حضور نیما کرم بی اگرم بی نے خود حضرت امیر معاویہ حصرت میں "اَحْلَمُ اُمّیتی وَ اَجَوْ دُهَا یعنی میری امت میں سب سے زیادہ طبح اور سب سے زیادہ بی تیں اگرم میں الفاظ والقابات میری امت میں سب سے زیادہ طبح اور سب سے زیادہ کی شکری استعال فرمائے ہیں ۔ لہذا ان کے ان صفات کے جامع ہونے میں کوئی شکر نہیں۔

حفرت امام احمدا بن جركى رحمة الله علية لل فرمات بين:

''حرث بن اسامہ نے روایت کیا ہے کہ آنخسرت والے نے فرمایا: ابو بر حظیمیری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقی القلب بیل اس کے بعد آپ نے بین اس کے اور ان کے اور ان میں میں میں میں میں کے اور ان میں اس کے بعد آپ نے بین اس کے بعد آپ نے بین اس کے بعد آپ نے بین ان کے اور ان میں حضرت معاویہ میں ان کر کیا اور فرمایا کہ معاویہ بین انی مغیان رمنی اللہ عنما میری امت میں سب سے زیادہ علیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِيَةُ بُنِ اللّٰهُ مُنْ مِنْ اَحْدَمُ اُمْتِیْ وَ اَجَوْدُ دُھا۔ تعلیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِيَةُ بُنِ اَبِیْ سُفْنَانَ اَحْدَمُ اُمْتِیْ وَ اَجَوْدُ دُھا۔ تعلیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِيَةُ بُنِ اَبِیْ سُفْنَانَ اَحْدَمُ اُمْتِیْ وَ اَجَوْدُ دُھا۔ تعلیم اور تی ہیں۔ (وَ مُعَاوِیَةُ بُنِ اَبِیْ سُفْنَانَ اَحْدَمُ اُمْتِیْ وَ اَجَوْدُ دُھا۔ تعلیم البرائی اس ا

ان دونول علیم الشان و مفول کو جو آنخفرت نے ان کی ذات میں بیان کے بین خورے دیکھوتو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ ان دونول و مفول کے ذریعہ سے کمال کے مرتبہ اعلی کو بینی گئے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ کیونکہ حلم ادر ہُو دید دوسفتیں الی بیں کہ تمام حظوظ و شہوات نفس کو مٹادیتی بیں۔ اس لئے کہ تکلیف اور شدت خضب کے دقت وہی فضی کو مٹادیتی بیں۔ اس لئے کہ تکلیف اور شدت خضب کے دقت وہی مخص حلم کرسکتا ہے جس کے دل جی ذرہ برابر غروراور حظ نفس باتی نہ ہو۔ اس وجہ سے ایک شخص نے حرف کیا: یا رسول اللہ! بھی جمھے بچھے دوسیت فرمایا بھی خصہ نہ کہنا رہا کہ جمھے بچھے دوسیت فرمایا بھی خصہ نہ کہنا رہا کہ جمھے بچھے دوسیت فرمایا بھی خصہ نہ کہنا رہا کہ جمھے بچھے دوسیت فرمایا بھی خصہ نہ کہنا رہا کہ جمھے بچھے دوسیت فرمایا کہ ور حضرت بھی بار بار بہی فرماتے در کہنا رہا کہ جمھے بچھے دوسیت فرمایا کہ جب کوئی شخص خصہ کے شرسے نئی جائے گا اور جو مختص نفس کی دوسری خیاشتوں سے بھی نئی جائے گا اور جو مختص نفس کی دوسری خیاشتوں سے بھی نئی جائے گا اور جو مختص نفس

ای طرح سخاوت کا حال ہے۔ تمام گناہوں کا سرچشہ محبت دنیا ہے جبیبا کہ حدیث میں وار دہوا ہے۔ پس جس شخص کواللہ تعالی محبت دنیا ہے بچائے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسیحے لیما جا ہیے کہ

اس کول میں قرر وہرابر حسد نہیں ہے نہ وہ کسی فانی چیزی طرف ملتفت ہوکر و نیا و آخرت کی نیکیوں کو ہر باد کرسکتا ہے اور جب کسی کا قلب ان دونوں آفتوں سے پاک ہو یعنی غضب او بکل سے جوہر چشمہ تمام نقائص اور خباشوں کے بین تو وہ مخف تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آ راستہ اور تمام ہرائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کھی کے اس فر مانے سے اور تمام ہرائیوں سے پاک ہوگا۔ پس آنخضرت کھی کے اس فر مانے سے کہ معاویہ علیم اور تی بین وہ تمام فضائل جو بیس نے بیان کے حضرت معاویہ علیمی والی برعت معاویہ علیمی والی برعت معاویہ علیمی خوالی برعت و جہالت کرتے ہیں می طرح قابلی قبول نہیں ہو سکتیں۔

اگر کہا جائے کہ بیصدیت جو نہ کور ہوئی اس کی سند ضعف ہے گھراس سے استدلال کیو کرمیجے ہوسکتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ ہمارے تمام فقہا اور اصولین اور محدثین اس بات پر شغق ہیں کہ صدیث ضعیف مناقب کے متعلق بجت ہوتی ہے جیسا کہ فضائل ائبال کے متعلق بالا جماع جمت مائی گئی ہے اور جب اس کا جمت ہوتا ٹابت ہوگیا تو کسی معاند کا کوئی شبہ یا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی نہ رہا بلکہ ان تمام لوگوں پر جن میں پھر بھی میں حاسد کا کوئی طعن باتی نہ رہا بلکہ ان تمام لوگوں پر جن میں پھر بھی والوں کے فریب ہوگیا کہ اس حق کو اپنے دل میں جگہ دیں اور بہکانے والوں کے فریب ہیں نہ آئیں'۔

(سیدنامیرمعاویه ﷺ اردوتر جمه تطهیرالجتان ص ۲۹ ۴۰۰)

مشهورمورخ علامهابن خلدون لكيية بين:

" حضرت امیر معاویه ظافی نے (امام حسن ظافیہ کے بعد) ہیں برس تک حکمرانی کی اور اس دریا دلی ہے لوگوں کو اپنے انعامات سے مستفید فرمایا کہ اس زمانہ میں کوئی شخص ان کی قوم کا ان سے زیادہ فیاض نہ تھا۔ رؤسائے عرب کے ساتھ بھی کریمانہ برتاؤر کھتے تھے۔ ان کی شخت

و ناملائم بانوں کو برداشت کرتے۔ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے۔
حتیٰ کہ ان کے حل و برد باری کی کوئی حدثہ تھی۔ بہی سبب تھا کہ ان کی
حکومت در یاست کو کسی تشم کی لغزش نہ ہوئی بلکہ بتقدرت کی استقلال ہوگیا۔

(تاریخ ابن ظلمون اردو حصد دوم م ۲۵)

حفرت واکل ابن تجریف جوایک شیراد بے تھے۔حضور نی اکرم اللہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر مسلمان ہوئے۔ آنحضرت اللہ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر ان کیلئے دعا فرمائی اور حضرت معاویہ (ﷺ) کو حکم دیا کہ واکل ابن حجر کو قبا میں لے جا کر تغیرا کیں۔ جناب واکل بن حجر نظیہ اونٹ پر سوار تھے اور حضرت معاویہ عظیمان کے ساتھ میدل چل رہے۔

( پکھددور تک تو حضرت معاویہ عظیماتھ ساتھ جلتے رہے لیکن صحرائے عرب کی گری بہت شدید تھی جب پاؤں گرم ریت کی بہش سے سے کھوزیادہ بن جلنے گئے تو اثنائے راہ میں حضرت واکل سے خاطب ہوئے گری کی شکایت کی اور کہا)

آپ جمھے اپنے جوتے دے دیں تا کہ زمین کی گرمی ہے میرے پاؤں محفوظ رہ سکیں حضرت وائل ﷺ (جوشنراوگی کی شان میں سے خصے ) نے کہا: میں تہمیں بہنانا چاہتا کیوں کہ میں ان کو پہن چکا ہوں۔ حضرت معاویہ ﷺ نے کہا اچھا تو (مہر بانی کر کے ) تم اپنے چھچے ہی مجھے بٹھا لو۔ اس پر وائل ﷺ نے جواب دیا کہ تم ملوک چھچے ہی مجھے بٹھا لو۔ اس پر وائل ﷺ نے جواب دیا کہ تم ملوک (بادشا ہوں) کے ارادف (پیچھے بٹھنے والوں) سے نہیں ہو۔

بھر حضرت معاویہ ﷺ نے کہا کہ زمین کی تبش نے میرے پاؤں جلادیئے ہیں تو واکل ﷺ بین کر بولے:"امش فی ظل نافتی

کفاك به شرفا"۔ تعنی تومیرے ناقہ (اونٹ) کے ایہ میں چل تھے سی شرف کافی ہے۔

(مختمریہ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ ظی کو نہ تو اپنے ساتھ سوار کیا اور نہ بی گرمی سے نہنے کی کوئی اور صورت نکالی۔ حضرت امیر معاویہ ظافر ایش کے ایک سروار کے بیٹے ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ ایک کی میں بیٹانی پرکوئی پریٹانی لائے بغیر قیامت نیں پیٹانی پرکوئی پریٹانی لائے بغیر قیامت نیز کری میں بھی حضرت وائل خانہ کے ساتھ ساتھ جاتے گئے)

اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دیا کے زمانہ میں حضرت وائل دیا ان کے پاس ایک وفد لے کر مجے (تو حضرت معاویہ دیا ہے ان کی باوجود نہایت خوش ولی سے ان کی معاویہ دیا ہے ان کی مہما تداری کی اوران کے ساتھ انہائی عزت واکرام کا برتاؤ کیا) حضرت امیر معاویہ دیا ہے ان کی اس وقت بہت عزت کی '۔

( تاریخ این خلیرون اور حصیا وّ ل می ۱۹۵)

حمرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علی فرات بین:
"این انی و نیا اور ابو بکر بن انی عاصم نے امیر معاویہ علیہ کی برد باری اور حلم پر کتابیں کھی بیں اور قبیصہ بن جابر کا بیان ہے بیں عرصہ تک امیر معاویہ علیہ کے ساتھ رہا جس نے آب سے زیادہ کسی دوسرے کو طلبم و برد باری و کھا"۔ ( تاریخ الخلفاء اردوس ۱۹۱۱)

#### خدااوررسول الكاكيميوب بي

ایک، مرتبه حضرت امیر معاویه طافیا بی ہمشیرہ محتر مدام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنبها کے ہاں تشریف فر ما تصاور آپ امیر معاویہ کو چوم رہی تھیں۔حضور عظم

تشریف لائے اور پوچھا کیا تواس ہے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میرا بھائی ہے۔ کہ انہوں نے عرض کیا: میرا بھائی ہے۔ میں اس ہے میں انہ کروں۔ پس حضور اللے نے فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبَّانِهِ۔

ترجمہ: پھرس کے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول بھی اس ہے محبت فر ماتے ہیں۔

(تطهیرالبمان م ۱۴ بحاله مناقب سیدنا امیر معاویه هیش ۲۷ ـ ۷۵ و شمنانِ امیر معاویه هینکا علمی محاسبه م ۹۳ ـ ۹۵ تطهیرالبهان ار دوس ۳۳)

حضور سروردوعالم نى اكرم الله في الكه موقع برفر مايا: فَالِنَى أَحِبُ مُعَاوِيَةَ وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُ مُعَاوِيَةَ وَجِبْرِيْلُ ومِيْكَائِيْلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةَ وَاللهُ أَشَدُّ حُبًّا لِمُعاوِيَةَ مِنْ جِبْرِيْلُ ومِيْكَائِيلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةً وَاللهُ أَشَدُّ حُبًّا لِمُعاوِيَةً مِنْ جِبْرِيْلُ ومِيْكَائِيلَ.

ترجمہ: میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہواور جبرائیل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ جبرائیل و میکائیل سے بھی زیادہ مُعاویہ سے محبت فرماتے ہیں۔

(ابن عسا كرنمبر ٢٥ص ٩ بحواله منا قب سيدنا امير معاويه ﷺ ٨٨)

دونول كادعوى ايك اوراختلاف قصاص عثمان عليه يرتقا

حفرت امام بخاری نے سی بخاری میں اور امام مسلم نے سیح مسلم میں جناب رسول اللہ ﷺ کی روایت کے ساتھ یوں رسول اللہ ﷺ کی روایت کے ساتھ یوں بیان فرمائی ہے:

"لَا تُقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَة" عَظِيْمَةٌ وَدَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ".

"آنخفرت الله في منفين كے دافعه كى خبر دى ہے۔ شيخان ( بخارى ومسلم ) نے حفرت ابو ہريرہ دائيد ہے۔ دوايت كى ہے كہ انہوں ان ومسلم ) نے حفرت ابو ہريرہ دائيد ہے۔ اس وقت تك قائم نہوگى كه دو من كہارسول خدا الله نے فر مایا: "قیامت اس وقت تک قائم نہوگى كه دو يرب کے دوائر بن اوران دونوں میں قبل عام ہواور دونوں كا دعوىٰ ايك ہو'۔ برب کے دوائر بن اوران دونوں میں قبل عام ہواور دونوں كا دعوىٰ ايك ہو'۔ برب کے دوائر بن اوران دونوں میں قبل عام ہواور دونوں كا دعوىٰ ايك ہو'۔ برب کے دوائر بن اوران دونوں میں قبل عام ہواور دونوں كا دعوىٰ ايك ہو'۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔
"اور امیر معاویہ کا مجتبد تھلی کے معذور ہونا اس وجہ سے کہ وہ شبہ سے متمسک (شبہ میں مبتلا) تھے آگر چہ میزان شرع میں اس سے وزن دار جمت موجود تھی پیشبہ وہی تھا جو اصحاب جمل کو چیش آیا لیکن اس میں اتنا اشکال اور بھی بر حما ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی اور جانتے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے ہے اور جانتے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اور احکام نافذ ہونے ہے اور بیات ابھی تحقق نہیں ہوئی پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کو اور رائح کردیا اور حدیث تھے میں وارد ہے کہ ذغو تبھ ما و اجد قار دونوں کی وجوت ایک ہوگی) (ازادہ انتاء اردودوم میں ۵۵)

اور مولائے کا تئات باب مدیرہ العلم حضرت شیر خداعلی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے جنگ صفین کے بعد اپنے عمال کے نام بیتکم نامہ بطور

یا مخطی و مخص ہے جونیکی کاارادہ کر ہے لیکن بلاارادہ اور نادانستہاس سے خطا سرز دہوجائے۔

#### وضاحت روانه فرمايا:

"وَالطَّاهِرُ اَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِينَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِلَنَهُ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَاتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْامْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا خُتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءً.

ترجمہ: ''ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تقید بی بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہتھے نہ وہ ہم سے کرتے ہتھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک ہتھے۔ اختلاف تھا تو صرف عثان ہے کے خون میں اختلاف تھا۔ کے خون میں اختلاف تھا۔ کا مطالبہ کرتے ہم بالکل بری الذمتہ ہتے''۔

( نیج البلاغه مع ترجمه وتشریج حصه دوم نمبر ۵۸م ۸۲۲)

يهال تك كه حضرت على ﷺ دونول جانب كے مقتولين كو جنتی فرماتے ہیں۔

ملاحظه بوبه

ا) قَالَ عَلِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَتْلاَى وَقَتْلَى مُعَاوِيةً فِي الْجَنَّة رواه الطبواني (تطبيرالبنان ١٠١٥ ابحوالد شمنان امير سعاديكاعلى عاسب جاس ١٠١) ترجمه: حضرت على على المناف ميرى اور معاديدى جنگ بين قتل مونة والله (دونو ل طرف كاوگ) جنتى بين - والله (دونو ل طرف كاوگ) جنتى بين - المجنّة بين - المجنّة في المُجَنَّة -

(مُصقف ابن الِی شیبہ ج ۵ ص ۳۰۳ بحوالہ وشمنانِ امیر معادیہ ﷺ علمی محاسبہ ج ۲ ص ۱۵۳) ترجمہ: جمار ہے اور ان کے مقتو کین دونوں جنت میں ہیں۔

حضرت على اورامير معاوريد ضى الله عنها كى ملح اورخار جى مجر كے حضرت على اورامير معاوريد ضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عدت ماه ولى الله محدث د ملوى رحمة الله عليه قل فرمات مين:

"احمد في عبيدالله بن عياض بن عروقاري سے روايت كى ہے كہ انہوں سنے كہا ہم حضرت عائشہ رضى اللہ عنها كے پاس بيٹھے ہے كہ عبدالله بن شداد صفرت عائشہ رضى اللہ عنها كے بعد عراق ہے واپس ہوكر آپ كے بال ماضر ہوئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضى اللہ عنها نے آپ كے پاس عاضر ہوئے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضى اللہ عنها نے پوچھوں تو تم بج بوجھوں تو تم بج بیان کرو گے عبداللہ بن شداد! اگر میں تم ہے ایک بات پرچھوں تو تم بج بیان کرو ہے؟ عبداللہ نے کہا: ہاں ۔ آپ نے فرمایا: تم ان لوگوں كا حال بیان کرو جن كو حضرت على خلاف نے قبل كيا۔

عبدالله نے کہا: جب حضرت علی دید نے معاویہ دیا ہے۔ كيلية) خط وكمابت كي اور حكمين مقرر بوئة تو آثھ ہزار قاري اون كي مخالفت میں نکلے اور کوفہ کے کنارے مقام حرورا میں جمع ہوئے ' معترت علی کوملامت کی اور کہائم نے اس کرتے کوا تاردیا جوتم کوخدانے بہنایا تھا اوراس تام سے الگ ہو مے جوخدانے رکھا۔ پھرتم نے دین خدا کے معالمے میں مُلَع مقرر کیا۔خدا کے سوائسی کا تھم نہیں ہے۔ جب حضرت علی ( 🚓 ) نے بیہ بات کی ،جس کی وجہ سے انہوں نے عمّاب کمیا اور ان ہے الك مو محكة و تحكم فرمايا: كه اعلان كرديا جائے كه سوا الل قرآن ( قاریوں ) کے اور کوئی امیر المؤمنین ﷺ کے پاس نہ آئے۔ جب گھر قاربوں سے بعر گیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن منگوایا اور اس پر ماتھ رکھ کر کہنے گئے: اے مصحف! لوگوں سے بیان کر۔لوگوں نے آواز دى: اے امير المؤمنين! آپ مصحف ہے كيا يو جھتے ہيں وہ تو كاغذرو شنائى ہے اور جواس میں ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔آب کیا جا ہے ہیں؟ آب نے کہا: تمہارے بداصحاب جنہوں نے مجھ برخروج کیا ہے۔ان کے اور میرے درمیان خدا کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرد وعورت کے

معامے میں کہتا ہے کہ:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُواْ حَكُما مِنْ آهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ آهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ اَهْلِهَ اَنْ يُوِيْدَةَ اِصْلَاحًا يُوقِقِ اللّهُ بَيْنِهِمَا۔ ترجمہ:اوراگران دونوں کے درمیان اختلاف کا خوف ہوتو ایک عمم شوہر کے الل سے اور ایک حکم عورت کے اہل سے بھیجو۔اگروہ دونوں صلح کرنے کا ادادہ کریں گئورت و گئو غدا ان دونوں کوتو فی دےگا۔ پس امت محمد ( ﷺ) ایک عورت و مرد کے خون وحرمت سے بہت ہوی ہے۔تم مجھ پراس کو تا پند کرتے ہو کہ میں نے معاویہ سے ملح کرلی .... بعدازاں حضرت علی ﷺ کے حکم پر عبران دونوں من اللہ عن عباس رضی اللہ عن ما نے خارجیوں سے مناظرہ کیا۔

(ازالة الخفا اردودوم ص ۵۳۳۲۵۲)

روئندادمناظره

ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا جب یہ (خارجی) لوگ نکل کر حروراً میں جمع ہوئے اور میں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا:اے ابن عباس! آپ کیوں آئے ہیں؟

میں نے کہا: کہ میں تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اور آپ کے پچازاد بھائی و داماد کے پاس سے آیا ہوں۔ پس ان میں سے چندلوگ میرے پاس ایک طرف ہو گئے تو میں نے کہا کہ: وہ کیا ہا تمیں ہیں جن کاتم نے اصحاب رسول ﷺ اور آپ کے پچازاد بھائی پر عیب نکالا ہے۔ ان کومیر سے سامنے پیش کرو۔

''ان خارجیوں نے کہا: تنین با تنیں ہیں۔اق ل بیر کہ حضرت علی کے کہا: تنین با تنیں ہیں۔اق ل بیر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے دین اللی میں لوگوں کو تھم تضہرایا اور بات بیر تھی کہ

حضرت علی نے ابوموی اشعری کو اپنے اور معادیہ کے درمیان تھم کیا تھا
اور دوسری بات سے ہے کہ حضرت علی نے قال کیا گر لوگوں کے جور و بچ
قید نہیں کئے اور ندان کا مال لوٹا ایس اگر وہ اوگ کفار ہیں تو ہم کوان کے
مال اور ان کی جانیں حلال ہیں اور اگر وہ لوگ مسلمان ہیں تو ہم پر ان کا
قبل کرنا حرام ہے اور تیسری بات سے ہے کہ حضرت علی نے تھم نامہ میں
اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا۔ ہیں اگر وہ امیر المؤمنین نہیں
ہیں تو امیر الکافرین ہیں۔

(حفرت ابن عباس على قرماتے بیں) پسر میں نے ان سے کہا: اگر میں تم کو کتاب اللہ سناؤں اور حدیث رسول اللہ اللہ اللہ اللہ سناؤں بس سے تمہارا بی قول روہ وتو کیا تم اپنے اس قول سے پھر جاؤ ہے؟ کہنے گئے: ہاں۔ واللہ! پھر جا کیں مے تب میں نے ان سے کہا: اللہ عزوج ل فرما تا ہے:

لا تقتلوا الصيد وانتم حوه تاقوله تعالى يعكم به ذوا عدل هنگم و يختارام من جوش شكار مارياس قيت الله تعالى منكم و يختارام من جوش شكار مارياس قيت الله تعالى في مسلمانوں من سے دوعادل آدميوں پررکمی اورايابی عورت (اورمرد) كے تن مين مقرركيا - چنانچ فرمايا: "فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهله " يعن شو برى طرف سے ایک تم جيجواور عورت كی طرف سے ایک تم جيجو و پس مين تم كوشم دلاتا بوں كه آدميوں كا تحكم قرار دينا ان كی جانوں و مالوں كے تن ميں اس سے زيادہ واجب كم تم أوكم قرار دينا ان كی جانوں و مالوں كے تن ميں اس سے زيادہ واجب جملے كا تكم قرار دينا ان كی جانوں و مالوں سے تن ميں اس سے زيادہ واجب جملے تاؤكو مين ميں جس كی قيمت چوتھائی در ہم ہو۔ اب مجملے بناؤكو كوشل كے تن ميں جس كی قيمت چوتھائی در ہم ہو۔ اب جملے بناؤكو كے تن ميں جس كی قيمت چوتھائی در ہم ہو۔ اب جملے بناؤكو كہ ميں تم ان كہا ہوں ہے تاك كہا ہوں كے تا ميں جس كے تاك كہا ہوں ہے تال كيا ان كولوندى كے تا ميں ہو كہ جن سے قال كيا ان كولوندى كے بوكہ جن سے قال كيا ان كولوندى

غلام نہیں بنایاان کا مال غنیمت نہیں لیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کوفہ میں صرف حضرت (ام المؤمنین) عائشہ اور الن کے ساتھیوں سے قال کیا۔ بھلا بتلاؤ کہ تم اپنی مال عائشہ کو گرفآر کر کے وہ امور حلال سمجھو کے جو جہادی باندھیوں سے حلال جانتے ہو۔ حالا نکہ وہ تمہاری ماں ہیں پھراگر تم ایسا کہوتو کا فر ہو۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض سے نکلا؟ کہنے لگئیاں۔

"میں نے کہا": رہاتہ ارایہ کہنا کہ حضرت کی کرم اللہ وجہ نے اپ نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تو میں کہنا ہوں کہ آنحضرت اللہ عنہ میں قریش کے ساتھ سلح نامہ لکھا اور آپ نے اپ نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تو قریش نے کہا: کہا گرہم جانے کہ آپ محمد رسول اللہ بیں تو ہم آپ کو خانہ کعبہ سے نہ روکتے ۔ پس آپ نے محمد بن عبداللہ لکھوایا پس تم جانے ہوکہ حضرت ملی سے حضرت رسول اللہ بی ہم تا ہے ہوکہ حضرت کی سے حضرت رسول اللہ بی ہم تا ہم نام سے رسالت کا لفظ مٹا دیا۔ حالا تکہ اس مٹانے سے بہر نہیں ہوگئے۔ اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اس اعتراض سے بھی نکل گیا؟ تو کہنے لئے کہ: ہاں۔

پھر میلوگ چھے ہزار تھےان ہیں سے دو ہزار پھر کرمیرے ساتھ آ آئے اور باقی سب رہ گئے جواپی گمراہی پر مارے محنے'۔ (رواہ النسائی و احمد وعبدالرزاق والطمر انی والحائم)

( نيين الهداميرج دوم كمّاب السير باب البغاة ص ٢٩٥ \_ ٥٩٢ )

امام حسن ﷺ نے کے بعد بیعت کرلی اب تاراضگی کیوں؟ حضرت امام حسن ﷺ ابھی چھوٹی عمر کے بیچے تنصے کہ مجد نبوی میں تشریف لے

آئے۔ جناب بی کریم علیہ الصدوۃ والتسلیم نے حصرت حسن ﷺ کو پہلوئے اقدی میں لیا اور برمبر منبر فرمایا۔

إِنَّ الْبِنِي طَلَّا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

(بخاری بابعلا بات نبوت مناقب الحن والحسین رضی الله عند با کتاب النتن )
ترجمه: میراید بینا سروار به اورشایداس کے ذریعے الله تعالی مسلمانوں
کی دوجماعتوں میں سلم کر اورے گا۔ (ازارة النفاء اردودوم سسم)
بخاری کیا ب العسلم اورمختلوۃ میں بیروایت یوں ہے:

إِنَّ الْبِنِي طَلَّا مَدِدُ وَلَعَلَ اللَّهُ أَنَّ يُصَلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ عَظِيمَ اللَّهُ أَنَ يُصَلِح بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيمَ اللَّهُ مَنَ الْمُسلِمِينَ ( يَعَارَى مَا بِاللَّهُ مِثَالِم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت شخ عبدالعزیز بر ہاروی رحمۃ الله علیہ ایک صدیث تقل فرماتے ہیں:

"حضرت شخ عبدالعزیز بر ہاروی رحمۃ الله علیہ ایک صدی کار دوعالم بھی ہمیں ماز پڑھاتے اور حضرت حسن بچھنے میں آتے اور حضور علیہ السلام کی گردن اور پشت پر بیٹے جاتے جبکہ حضور بھی ہمجد میں ہوتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام تعدے سے آہتہ ہم اٹھاتے حتی کہ امام حسن کو نیچا تارد ہے ۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ بھی اہم نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اس بی ہے ہی بیارفر ماتے ہیں اتناکی دوسرے نیچے ہی بیارفیر مانے میں اور علیہ اس کے در لیے دو بیارفیر مالے کہ عمرے و نیا ہیں یہ پھول ہیں بیارفیر مالے کہ عمرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالی اس کے در لیے دو بیرے گروہوں میں سلح کراد ہے گا۔ یہ ابن الی حاتم کی ردایت ہواور

تقریباً ایسی بی روایت منداحد میں بھی ہے"۔

(مغترضین اورحضرت امیرمعاویه ﷺ اردوتر جمه الناهیه منطعن امیرمعاوییس)

حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"سیدناعلی المرتضی نے امام حسن رضی الله عنهما کو خلیفہ بناتے وقت فرمایا تھا کہ الله تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہتری جا ہے گا تو میرے بعد

سب لوگول کواس پرمتفق کرد ہے گا جوان سب سے بہتر ہوگا''۔

(ازالية الخفاءاردواوّل ص٥٥)

سیح بخاری شریف میں میروایت بھی ہے۔ (ترجمہ)

"ابوموی فل ان کہا: میں نے حسن بھری کو بد کہتے سنا: "خدا کی تشم! حسن بن علی رضی الله عنهماا میر معاویه ﷺ کے سامنے بہاڑوں کی طرح لشكر كے كرآ ئے تو عمرو بن عاص نے كہا ميں لشكروں كود كيور ماہوں کہوہ واپس نہ جائیں گے۔حتیٰ کہایئے مخالفوں کولل کردیں گے اور امیر معاوید ﷺنے جودومردوں سے بہتر تھے تمروبن عاص ہے کہا: اے عمرو! اگر انہوں نے ان کوئل کردیا اور انہوں نے ان کوئو لوگوں کے امور کی تگرانی کون کر ہے گا؟ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟اوران کے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر قریش کے قبیلہ بی عبدتتس ہے وومردعبدالرحمٰن بن سمرہ اورعبداللہ بن عامر بن کریز کو بھیجا اور کہا: اس مرد کے یاس جاؤ اور سلح پیش کرو۔ان سے بات کروان کوسلح کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں اہام حسن ﷺ کے پاس گئے اور ان ہے بات چیت کی اور سلح کرنی جا ہی۔ان سے امام حسن بن علی ﷺ نے کہا ہم عبدالمطلب كى اولاد بيل-ہم نے بہت مال خرج كرديا ہے اور بيلوگوں کے خونوں میں فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ان دونوں نے کہا ہم ضامن ہیں

اوراس کی قرمدداری لیتے ہیں۔ چنانچا مام حسن بھی نے امیر معاویہ بھی سے ملے کرلی۔ اور فرمایا: میں نے ابو بکرہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ: '' میں نے جناب رسول اللہ میں کو منر شریف پر دیکھا جبکہ حسن بن علی رض اللہ عنہا آپ کے پہلو میں تھے اور آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کمی ان کی طرف توجہ کر کے فرماتے ، میرایہ بیٹا سید ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے قرم ایے مسلمانوں کی وویژی جماعتوں میں سلم کرادےگا'۔ اس کے قرم ایے مسلمانوں کی وویژی جماعتوں میں سلم کرادےگا'۔ اس کے قرم ایک میرائی کی دویژی جماعتوں میں سلم کرادےگا'۔ اس کے قرم ایک کرادےگا

شارح بخاری محدث کبیر علامه غلام رسول رضوی رحمة الله علیه اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"اس مقام میں تفصیل کی اس طرح ہے کہ جب عبدالرحمٰن بین مجم مرادی نے میں ہے کے رمضان المبارک میں حضرت علی ہے کو زخمی کردیا اور اس سال رمضان المبارک میں ان کے صاجبز ادے امام حسن علی کی بیعت کی گئی کہ آپ (حضرت علی ہے یہ) کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو وہ اس معاملہ میں گئی کہ آپ (حضرت علی ہے یہ) کے بعد وہ خلیفہ ہیں تو وہ اس معاملہ میں گئی روزمت فکر رہے پھر انہوں نے لوگوں میں اختلاف پایا۔ بعض لوگ ان کی طرف میلان رکھتے تھے اور بعض لوگ امیر معاویہ ہو انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کے خونوں کے بچاؤ اور ان کی حفاظت میں نظر ڈالی تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ امت میں اختلاف سے بہتر یہ ہے کہ وہ ظلافت امیر معاویہ ہی خوالہ کردیں چنانچ انہوں نے اس ہے کہ وہ ظلافت امیر معاویہ ہی خوالہ کردیں چنانچ انہوں نے اس ہے کہ دو

(تغبيم ابنجاري جيهص ٢٣٠٠ - ٢٣١)

امام جلال الدين سيوطى اور علامه سيّد نعيم الدين مراد آبادي رحمة الله عليهانقل

''حضرت علی علیہ کی شہادت کے بعد کو فیوں نے امام حسن میں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابھی چو ماہ اور پھردن آپ نے خلافت کی تھی کہ امیر معادیہ معادیہ خلیا ایک دن آپ کے پاس آئے۔ اللہ تعالی کو تکم اور فیصلہ دہندہ مان کرشرا لکا ذیل مقررہ کو ئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ کی فیصلہ دہندہ مان کرشرا لکا ذیل مقررہ کو ئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ کی فیلے خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن کے فیلی امیر نہیں لیا جائے گا بلکہ حضرت علی کے ذمہ قرض کی اوا نیکی امیر معاویہ کے ذمہ قرض کی اوا نیکی امیر معاویہ کے ذمہ قرض کی اوا نیکی امیر معاویہ کے آبول کیا اور معاویہ کی جو گئی ''۔

( تاریخ الخلفاء اردوص ۱۹۲۱،۹۳۱ سوالح کربلاص ۵۹)

مشهورمور خين علامه ابن خلدون اورجا فظ ابن كثير لكهة بن.

''مصالحت طے ہونے کے بعد جب حضرت امام حسن ﷺ نے حضرت معاویہ ﷺ حضرت معاویہ ﷺ کے کہ حضرت معاویہ ﷺ کونہ میں آگیں حضرت معاویہ ﷺ کونہ میں آگیں حضرت حسن ﷺ نے خطبہ پڑھااور قرمایا کہ:ا ہے لوگو! ہم

تہادے مردار اور تہارے مہان ہیں اور ہم تہارے نی وہ لئے کے اہل بیت سے ہیں جن سے اللہ نے اللہ نے اپال کی کو دور کردیا اور انہیں خوب پاک بیت سے ہیں جن سے اللہ نے تا پاکی کو دور کردیا اور انہیں خوب پاک کردیا ہے۔ اس کلہ کوئی مرتبہ کہا یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور ان کے دور کے دونے کے اور ان کے دور نے کی آواز کا نوں میں آئی۔ پھر جب معترت معاوید عظام فیہ سے بیعت کی .....

حضرت معاویہ علیہ نے کہا: اے حسن! انھوادرلوگوں سے بیان کرو۔ جو ہمارے اور تمہارے درمیان واقعات گزرے ہیں ان کوظام کرو۔ ہی حضرت امام حسن علیہ اس بات کے بیان کرنے کو کھڑے ہو محے جس کے متعلق انہوں نے پہلے سے چھٹورنہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد وثناء بیان کی بعد اس کے فی البدیہ فرمایا کہا ہے لوگو!

"الله نے تہیں ہارے اگلے (یعنی نبی فرق ) کے ذریعہ سے ہدائت کی اور ہمارے بی لی میں ہے ) ذریعہ سے ہماری جانوں کی حفاظت کی ۔ آگاہ رہو! سب سے زیادہ عقمندی پر ہیزگاری ہے اور سب سے زیادہ عقمندی پر ہیزگاری ہے اور سب سے زیادہ بر کے متعلق ہمارے سب سے زیادہ بوق فی بدکاری ہے اور بیمعالمہ جس کے متعلق ہمارے اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا (وو حال سے خالی نہیں) یا تو وہ مجمعہ سے زیادہ اس کے حقدار ہیں اور یا بیر میراحق ہے جو میں نے الله عزوج کی اور تمہاری جانوں کی عزوج کی کیا ہے اور تمہاری جانوں کی عنو علت کیلئے ترک کردیا"۔ (اسدالغابرتی معرفة العملة ادر جمرای)

"جس سال حضرت امام حسن على المنظمة في حضرت المير معاويه على السلط كل سال كل المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة على المنظمة على المنظمة ال

(اسدالغابهاردوج ۱۹۸۷)

تهذيب العقا ئدشرح عقائد تفي كي تصريح ملاحظهو:

'' جب خلافتِ نبوی کا زمانه گزر چکااورحکومت وسلطنت کا دور شروع ہواتو حضرت امام حسن ﷺ نے معاویہ ﷺ ملے کرلی اس کئے انہیں اہل سنت و جماعت نے اسلام کا پہلا سلطان مانا ہے۔ اور حضرت امام حسن ﷺ كاصلح كرنا كجھ قلت وذلت كى وجدے نەتھا۔اس كے كمان سے جالیس ہزارمہا جرین اور انصار اور تا بعین نے بیعت کی تھی اور ان کے ساتھی جنگ کو پیند کرتے تھے اور سلح ہے راضی نہ تھے۔سید مرتقنی پیشوائے امامیہ نے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن ﷺ نے سلے کے وفت خطیہ فرمایا کہ معاویہ ﷺ نے نزاع کی مجھے سے اس چیز میں (لعنی خلافت میں ) جومیراحق تھانہ کہان کا۔ میں نے امت کی بہتری اور فتنہ کا موقوف ہونا ملح میں دیکھا کہتم نے مجھ سے بیعت کی ہے اس بات برکہ جس سے میں سلے کروں تم بھی اس سے سلے کرواور جس سے میں جنگ کروںتم بھی اس سے جنگ کرو۔میرے نز دیکے مسلمانوں کےخون کی گہداشت اس سے بہتر ہے کہ ان کا خون بہایا جائے۔ بیس نے صلح تہاری بہتری کے خیال سے کی ہے۔ پس میلے حضرت امام حسن عظیم کی مقبول تھی ۔حضرت على في جوان كى نسبت فرما يا تھا۔ لَك قل الله أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رواه البخارى (امید ہے کہ الله صلح کراوے ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بری جماعتوں میں ) محققین اہلسنت کے نزویک یہاں سلے سے یہی سلح مراد ہے۔ پس جن لوگوں کے نز دیک بغاوت کا اطلاق معاویہ ﷺ پرتھا اس صلح کے بعدوہ بھی ندر ہا''۔ (تہذیب العقائدشرے عقائد نفی ص ۹۵ \_ ۹۵)

فقیدا جل معنرت مولا ناامجد علی اعظمی فرماتے ہیں:

" سیدنا ام حسن جیلی دار کے ایک فوج جرار جانار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد و بالا فتیار ہتھیا رر کودیے اور خلافت امیر معاویہ جھا سرد کردی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی اور اس صلح کو مفور اقدی ہی خور کردی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی اور اس صلح کو مفور اقدی ہی نظر نے پہند فرمایا اور اس کی بشارت دی اور ام حسن کے کو فیت فرمایا: "اِنَّ البینی هذا مید کہ نَعَلَ اللّهُ اَنْ یَصْلِح بِهِ بَیْنَ فِنَتَیْنِ عِنَ الْمُعْسَلِمِیْنَ۔ میرایہ بیٹا سیدے میں امیدفرما تا ہوں کہ الله میں صلح کرادے " ۔ تو الله عزوجی اسلام میں صلح کرادے " ۔ تو الله عزوجی پر معاذ الله فیق وغیرہ کا طعن کرنے والا ھی تہ معن رسام الله میں معادل میں معادل میں معادل الله میں معادل الله میں معادل میں میں معادل میں معادل میں میں معادل میں معادل میں معادل میں معادل میں میں میں معادل میں میں معادل میں میں معادل میں معادل میں میں معادل میں میں معادل میں معادل میں میں معادل میں معادل معادل میں میں معادل میں میں معادل میں مع

محدث لا موری شارح بخاری صاحب فیوض الباری علامه سیدمحمود احدرضوی رحمة الله علیدر قم طرازین

"فلیفه راشد سیدنا امام حسن علیه السلام این والد ماجدگی شہادت کے بعد سات او تک مند خلافت پر شمکن رہے۔ جب اہل کوفی نے آپ کے ہاتھ پر ببعت کر لی تو جناب امیر معاویہ سے لڑائی کی شکل پیدا ہوگئی۔ آپ نے مسلمانوں کی باہم لڑائی اور خوزیزی کو پسند نہ کیا اور چند شرا نظ کے ساتھ خلافت جناب امیر معاویہ خالی کے سرز کردی اور صلح ہوگئی اور حضور ملکی کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرابینا مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرابینا مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں میں سی کرائے گا"۔

(شان صحابیش ۱۲۳\_۱۲۳)

جناب غوث التقلين سيدناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني ريه فرمات بن

'' حفرت الی محل الله وجهد کے وصال اور حفرت ایم محن الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الله عن الله مصلحت عامد کے تحت کہ مسلمانوں کوخون دیزی سے بچایا جائے خلافت مصلحت عامد کے تحت کہ مسلمانوں کوخون دیزی سے بچایا جائے خلافت مصرت ایم معاوید من کے سپر دفر مائی علاوہ ازیں نی اکرم الله کا ارشادگرای بھی آپ کے بیش نظر تھا۔ آپ کی نے حضرت امام محن من الله میں واجب ہوگئی۔ اس مال کو عام الجماعة برحضرت ایم معاوید من کی امامت واجب ہوگئی۔ اس مال کو عام الجماعة برحضرت ایم معاوید من کا مال ) کہا جاتا ہے''۔

(غنية الطالبين اردوس ٢٦٦\_٢٦٢)

امام احدابن جركى رحمة الله عليه فرمات بين:

''انعین خلافت معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے امر خلافت کوان کے سپر دکرنا کوئی اہم بات نہیں آپ نے صرف ضرورت کے تحت ایما کیا تھا کیونکہ آپ جانے تھے کہ حضرت معاویہ کے تحت ایما کیا تھا کیونکہ آپ جانے تھے کہ حضرت معاویہ کا مخت خلافت کو حضرت حسن کے سپر دنہ کریں گے اور آگر حضرت امام حسن کے خلافت کوان کے سپر دنہ کرتے تو خوزین کی اور قبال کرتے ۔ آپ نے مسلمانوں کو خوزین کی سے بچانے کیلئے امر خلافت کوترک کردیا اور ان لوگوں نے جو بات کہی ہے اس کے رویس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کھا مام برتی اور سیخ خلیفہ تھے۔ آپ کے ساتھ استی آوی حضرت معاویہ خلافت کو ترک کردیا جا سکتا تھا۔ پس حضرت معاویہ خلافت کے سپر دکرتا آپ کی خلافت سے علیحہ گی اور حضرت معاویہ خلاف کے سپر دکرتا آپ کی خلافت سے علیحہ گی اور حضرت معاویہ خلاف کے سپر دکرتا

اضطراری میں بلک افتیاری تھا جیسا کہ خلافت ہے دستبرداری کا واقعدا س پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے بہت ی شرطیں لگا ئیں جن کی حضرت معاویہ کھنے نے بابندی کی اور انہیں پورا کیا اور شیخ بخاری کی روایت بیان ہو چکی ہے کہ حضرت معاویہ کھنے نے امام حسن کے سے مسلح کی درخواست کی اور میرے اس بیان پر بخاری کی وہ گزشتہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو حضرت ابو بکر کھنے سے مردی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کھی کو منبر پردیکھا اور حضرت حسن میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے متوجہ ہوتے اور فرماتے ''میرا ہے بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے متوجہ ہوتے اور فرماتے ''میرا ہے بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم کروہوں میں مسلح کرائے گا'۔

پی رسول کریم و ان ان کے ذریعے اصلاح کی امید فرمارہ جی اور آپ واقعہ کے مطابق امرحق ہی کی امید کرتے ہیں ہی حضرت امام حسن کے سے اصلاح کی امید اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ کا میں آپ کی خلافت سے دستبرداری ایک درست قدم معاویہ کا مرحزت امام حسن کے خلافت سے دستبرداری ایک درست قدم خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی خلافت سے دستبرداری کے بعد بھی خلافت پر قائم رہے اور آپ کی دستبرداری سے اصلاح نہ ہوتی تو حضرت امام حسن کے کی اس پرتعریف نہ کی جاتی ۔ اور حضور علیہ الصلاق والسلام نے بغیر کی شری فائدہ کے حض دستبرداری کی تمنانہیں کی بلکہ جس کے حق میں دستبرداری ہوتی ہے یہ بات اس کی صحت خلافت نفاذ کے تیام میں مشتغل ہونے یودلالت کرتی ہے۔

پس رسول کریم بھے کو حضرت امام حسن ﷺ سے بیامید تھی کہ

ان کے ذریعے مسلمانوں کے دوظیم کروہوں ہیں اصلاح کی صورت پیدا ہوگی۔اس میں حضرت امام حسن عظیم کے فعل کی صحت پر دلالت پائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت امام حسن عظیم کے فعل کی صحت پر دلالت پائی جاتی ہے اور اس بات پر بھی کہ آپ اس معاملہ میں مختار تھے۔

اور اس سے بیشری فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ حضرت معاویہ دیا کی خلافت اور ان کا مسلمانوں کے امور کی محرانی کرنا اور خلافت کے تقاضوں کے مطابق تصرف کرنا ورست تھا۔ اور بیرسب باتیں اس منام پرمتر تب ہوتی ہیں۔ پس اس وقت سے حضرت معاویہ طاب کی خلافت کا یہ جوت ہیں گیا اور اس کے بعد وہ امام برحق لیعنی سے امام برحق لیعنی سے امام برحق لیعنی سے امام برحق کینی سے امام برحق کینی سے امام برحق کین سے امام برحق کینی سے امام

(العواعق الحرق الدوص المالالا) شارح مشکوة صاحب مراة مفسر قرآن مفتی احمد بارخان تعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

کے مقابلہ میں آجائے۔معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ امام حسین عظیہ میں یزید فائن فاجر خالم وغیرہ تھا۔امیر معاویہ عادل تقنہ متی کائق بیعتِ امارت مصے۔اب سی کوکیاحق ہے کہ ان پرزبان طعن دراز کریے'۔

(امیرمعاویه عظامیرایک نظرص ۴۹)

پس بیا کیے مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن بیجائی نے تعوز ابی عرصہ حکومت کرنے کے بعد حعزرت امیر معاویہ طافت سے مسلح کی۔ان کی بیعت کی اور خلافت بھی ان کے میرو کردی اور وہ اس میں اسکیے بھی نہ تھے بلکہ ان کے برادرا صغرابل بیت کے فرد فرید جتاب سید تا امام حسین معرفی ہی اس میں شامل تھے۔ پس جب سلح ہو چکی تو اب نارانسگ کر کے منہ کا لاکر نے سے کیا حاصل اور کیا جواز ہے؟

سیجی معلوم ہونا چاہیے کہ مخرض کا اعتراض صرف امیر معاویہ علیہ پر بی نہیں آتا۔ بلکہ انہیں خلافت سوچنے والے سیدنا امام حسن خلاد پر بلکہ ان کے فیصلے کی تائید کرنے والے سیدنا امام حسین خلاد پر بھی آتا ہے۔ گویا امیر معاویہ خلاد پر اعتراض کرنے والا جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنما کے فیصلے پر تقید کرتا ہے۔ اس مانجوار کے دل میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین خلاد کی بھی کوئی محبت اور عزت نہیں۔ اگر اس محض کو الملیت اطہار رضی اللہ عنم سے محبت و عقیدت ہے اور یہ خص واقعی شنم ادگان رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ عنما کو اپنے امام مانتا ہے تو اس کو آج ہی امیر معاویہ کی دشتی ایسے برے عقید سے اور مردود نظریے سے تو بہ کرکے اہلیت اطہار کی معتد ہستی '' امیر معاویہ خلا' کی اور مردود نظریے سے تو بہ کرکے اہلیت اطہار کی معتد ہستی '' امیر معاویہ خلا' کی اور مردود نظریے سے باز آجانا چاہے اور ان کی محبت کودل میں بسانا چاہے۔ ور نہ لوگ یہ بجھنے میں حق کہ یہ شخص محب انک بیت نہیں بلکہ ایک فسادی ہے اور فرقہ میں حق کہ یہ خص محب کودل میں بسانا چاہے۔ ور نہ لوگ یہ بجھنے وار بیت نہیں بلکہ ایک فسادی ہے اور فرقہ میں معروف ہے۔

اگرنسی کوالٹدنعالی نے عقل سلیم عطاکی ہُوتو وہ سنجھے کہ بیرلے اور بیعت کسی غلط اور فاسن آدمی کے بیران کی ہاتھ پر نہیں ہو سکتی اور خلافت کسی نااہل کے سپر دنہیں کی جاسکتی ۔ اس قامن آدمی ہی کونو از ا

جاسکا ہے اور امور امت کا والی کی قابل ترین ہمتی ہی کو بنایا جاسکتا ہے۔ جبہ یہ سب کی امام عالی مقام شخراو و خیر الانام سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کیا بلکہ امام عالی مقام حفرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو یقین کرنا پڑے گا کہ حفرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو یقین کرنا پڑے گا کہ حفرت امر معاویہ خطب است معزز اور قابل تعظیم ہستی اور ابلیب و اطہار رضی الدعنهم کی معتدر کن شخصیت جیں۔ اب دیکھنے دہاں کس قدر الفت و محبت ہے اور بہاں دشمنان دین وطب کیے نفرت کے داگ الاپ رہے جیں۔ وہ تو با ہم شیر و شکر تھے اور سلے کے دین وطب کیے نفرت کے داگ الاپ رہے جیں۔ وہ تو با ہم شیر و شکر تھے اور سلے کے دین وطب کی سر پیٹ رہے جیں۔

جناب حسنین کریمین نذرائے لیتے رہے

"امیر معاویہ طلان کے متعلق نی اکرم واللہ نے خبر دی تھی۔ چنانچہ آپ کی سخاوت جیسا کدان کے متعلق نی اکرم واللہ نے خبر دی تھی۔ چنانچہ آپ کی سخاوت حسب ذیل واقعات سے ظاہر ہوتی ہے۔ الف ۔ طاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکلوۃ میں فر مایا امیر معاویہ طلانے المام حسن طلانہ کو چا را کھرو بے نذرانہ پیش کئے جوایام حسن طلانہ نے قبول امام حسن طلانہ نے قبول فرمائے۔ (کاب النامیہ ان

الشخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ "الناحیہ" میں اسے یول تقل فرماتے ہیں: "ملاعلی قاری شرح مختلوۃ میں عبداللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے ہاں تشریف لائے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ایسا عطیہ پیش کروں گا کہ ایسا عطیہ نیق کروں گا کہ ایسا عطیہ نیق آپ سے پہلے کی کو ملا ہوگا اور ندآپ کے بعد کی کو سلے گا۔ پھر چارلا کھ کا عطیہ پیش کیا جوامام عطیہ نیق آپ سے پہلے کی کو ملا ہوگا اور ندآپ کے بعد کی کو سلے گا۔ پھر چارلا کھ کا عطیہ پیش کیا جوامام حسن میں ایسان میرمعاویے میں اور حضرت ایر معاویہ دوتر جمہ النامیہ عن طعن ایر معاویے میں ا

ب- ما کم نے ہشام بن محمہ بروایت کی کہ امیر معاویہ نے امام حسن

کیلئے ایک لا کورو پے سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اتفاقا ایک سال یہ وظیفہ امام حسن کے کونہ پہنچا آپ نے جاہا کہ امیر معاویہ کو یاد دہائی کیلئے خطاعیں۔ جتاب نی اکرم کا نے خواب میں امام حسن کے کوفر مایا: اپنے جیسے تلوق کونہ کھوڑ رب سے عرض کرواور فر مایا یہ دعا پر معود

اَكُلُّهُمْ اَفْذِفْ فِي قَلْبِي رِجَآءً كَ وَاقْطِعُ رِجَآيْنَ عَنْ سِوَاكَ حَتَى لَاارْجُوْا اَحَدُّ غَيْرَكَ اللَّهُمْ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوْرِي وَقَعْ وَقَعْ لَاارْجُوْا اَحَدُّ غَيْرَكَ اللَّهُمْ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُورِي وَقَعْ وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْنَالَتِي وَقَعْ مَا خَعْيَى وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْنَالَتِي وَقَعْ مَنَ الْآوَلِيْنَ وَالْآخِوِيْنَ مِنَ الْحَقْيُنِ فَعَضِينِي بِهِ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ .

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل میں اپنی امید بھردے اور اپنے ماسوا سے
امید منقطع فرماوے بیمال تک کہ تیرے سواکس سے امید ندر کھوں۔ اے
اللہ! جس چیز سے میری طاقت کمزور ہے اور میرے مل کوتاہ ہیں اور میری
رغبت و ہاں تک نہ پینجی اور میر اسوال و ہاں تک نہ پہنچا اور وہ میری زبان
پر جاری نہ ہوا جو کہ تو نے اگلوں اور پچھلوں کو یقین عطافر مایا ہے ہیں مجھے
اس سے خاص کرا ہے جہان کے یا لئے والے۔

چنانچ ریدوظیفه امام حسن عظی نے شروع کردیا ابھی ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ امیر معاویہ عظیمت نید گزرا تھا کہ امیر معاویہ عظیمت پندرہ لا کھروپیہ جیج دیا لیجنی دولا کھ وظیفہ اور تیرہ لا کھ نذرانہ'۔

(امیرمعاویہ بیٹ پرایک نظرم ۵۵۲۵۳۔العواعق الحرقة اردوس سے سوانح کر بلاص ۱۰۔۱۱) امام بوسف بین اساعیل نبھانی قدس سرہ العزیز نے بہی روایت امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء سے بروایت امام بہتی اور این عسا کرنقل کرتے ہوئے فرمایا:

"دعفرت امام سن الله فرماتے بیں جب حضرت معاویہ نے جھے پندرہ لا کھ درہم بھجواد ہے تو بیس نے کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے جواب کو فراموش نہیں فر، تا اور وعا کرنے والوں کو فراموش نہیں فر، تا اور وعا کرنے والوں کو ناکام نہیں فرما تا۔ مجھے نبی اکرم پھٹا کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا حسن کسے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خیریت سے ہوں اور ابنا واقعہ عرض کیا فرمایا: بیٹے! جو خالق سے امیدر کھے اور مخلوق سے امیدندر کھے اور مخلوق سے امیدندر کھے اس کے ساتھ ایسانی ہوتا ہے '۔

(بركات آل رسول المسلط التراسية المورد المؤبدلة لي محمد الشرف المؤبدلة لي محمد الله المؤبدلة لي محمد الله المؤبدلة لي محمد الله ولم الله ا

۔ ایک روز ایک شخص حضرت ایام حسین کے قدمت میں ماضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابن رسول اللہ! کے میں غریب ومفلس عیالدار ہوں مجھے آپ کی طرف ہے آج شب کے کھانے کا انظام ہونا چاہے۔ ہوں مجھے آپ کی طرف ہے آج شب کے کھانے کا انظام ہونا چاہے۔ آپ نے فر مایا: بیٹھ جا۔ ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے آ جائے تو تجھے دیں۔ تھوڑی ویز ہیں گزری تھی کہ پانچ تھیلیاں ویٹار کی لائی گئیں جو حضرت معاویہ کے کی طرف سے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار مخصرت معاویہ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہر تھیلی میں ایک ہزار دینار خواہش ہے کہ یہ رقم غرباء میں تقییم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای خواہش ہے کہ یہ رقم غرباء میں تقییم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای سائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تھے انظار میں بہت دیر تھربرنا

یرِدا''۔(کشف الحجوب اردوص ۱۸۵) حافظ این کشیر فقل فرماتے ہیں:

"زید بن حباب نے حسین بن واقد سے بحوالہ عبداللہ بن

مریدہ میان کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی حضرت معاویہ صنی اللہ عظیہ دوں

ہا ہی آئے اور آپ نے حضرت حسن معلیہ سے کہا میں آپ کوالیہا عظیہ دول

علی جو بھے سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ پھر آپ نے انہیں چار لا کھ عظیہ دیا
اور ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے پاس
آئے تو آپ نے فور آ انہیں دولا کھ عظیہ دیا اور دونوں سے کہا مجھ سے

ہیلے کسی نے انہیں عظیہ نہیں دیا حضرت حسین عظیمہ نے آپ سے فرمایا
آپ نے ہم سے افعال کی مخص کو عظیہ نہیں دیا"۔

( تاریخ این کثیرج ہشتم م ۸۵،۹۸۵ )

اسمعی نے روایت کی ہے کہ حضرت حسن نظان اور حضرت عبداللہ بن نہ بیر خطانہ حضرت معاویہ عظانہ کے پاس کے تو آپ نے حضرت حسن مطاب ہے فرمایا: اے بسررسول خوش آ مہ بداور آ ب کو تمن لا کھ در ہم و بینے کا تھی میا اور حضرت ابن زبیر خطانہ کہا: رسول اللہ بھا کے بھو بھی زاد خوش آ مہ بداور آ ب کو تکم دیا ''۔

( تاریخ ابن کثیرج ہشتم ص ۹۸۹ )

حضرت مولا تامحد نبی بخش طوائی رحمة الله علیه تقل فرماتے ہیں:

" تاریخ کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ طف نے خلافت راشدہ کے احکام ہی کو تافذ کیا۔ اس میں نہ اپنی مرضی برقی نظم و جبر کورواج دیا۔ ہم حضرت امیر معاویہ طف کے دورامارت کو دور خلافت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ طف نے بیت دور خلافت کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ طف کردیا۔ وہ بیت المال کوم بوط کیا۔ محاصل کوایما نداری سے عوام کیلئے وقف کردیا۔ وہ بیت المال سے کثیر نذرانہ حضرت امام حسن میں کودیت رہے۔ ہرسال ان کی ضروریات سے بڑھ کرادا کرتے رہے پھرامام حسن میں کے علاوہ اہلیت

ک دوسرے افراد بھی بیت المال سے کثیر دخا کف پاتے رہے۔ آپ کی فرمائش اور سفارش کو بہ طبیب خاطر قبول فرمائے۔ ایک بار حصرت امیر معاویہ خلیجی ان دنوں مکہ معاویہ خلیجی کرنے مجے۔ جناب حضرت امام حسن خلیجی ان دنوں مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ خلید سے اور اپ قرضہ اور بیتانی کا تذکرہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ خلید نے آپ کوای وقت ای برار درہم اوا کے ''۔

(النارالحامية لن ذم المعاوييص ١٠١)

''صلح کے معاہدے کے بعد حضرت معاویہ ﷺ نے حضرت امام کا ام حسن ﷺ نے معاہدے کے بعد حضرت معاویہ ﷺ نے حضرت البال کھا۔ ہر برطرح کی آسائش بہم پہنچائی۔ کوفۂ بھرہ اور عراق کے علاقوں میں جتنا مال تھا وہ حضرت حسن ﷺ کے حوالے کیا۔ آپ پر جتنا قرض تھا وہ سب اوا کردیا۔ ایک لا کھ درہم سالانہ وظیفہ دیتا شروع کردیا۔ ایک سال وظیفہ دیتا شروع کے دیا۔ ایک سال وظیفہ دیتا فرہ کے دیا۔ جب حضرت معاویہ ﷺ ایک لا کھ کی بجائے پانچ لا کھ ورہم اوا کئے۔ جب حضرت معاویہ ﷺ لا کھ کی بجائے پانچ لا کھ ورہم اوا کئے۔ جب حضرت معاویہ کے اور پانچ ہزارے لے کر پانچ لا کھ درہم تک ان میں تقسیم کردیا اور ہراکیک کو حسب مراتب انعام دیا۔ جب حضرت امام حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو کو حسب مراتب انعام دیا۔ جب حضرت امام حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو آپ کو اتنارو ہیدیا جتنا سارے شہر کے اشراف کو دیا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن ﷺ کا معاملہ آیا تو آپ کو اتنارو ہیدیا جتنا سارے شہر کے اتفاق نے فؤ حات سے بہت سامان آیا تو آپ نے وہ سارامال حضرت حسن ﷺ کو دے دیا''۔

(النارالحاميلن ذم المعاويي ١٦٧ ١٩٤)

" حضرت معاویه ﷺ کامعمول تھا ہرسال ہزاروں درہم بیت

المال سے کے کر حضرت امام حسین مظاہ کودیتے تھے۔اس کے علاوہ بیش بہا چھے اور ہدایا بھیجا کرتے ہتے''۔

(النارالحامية ن ذم المعاوييس ١٦٨ ـ ١٦٩ بحواله ما سخ التواريخ جلدشتم )

#### بروز قیامت نورانی جاور میس کمی کے

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے امیر معاویہ کھی کے امیر معاویہ کھی کے امیر معاویہ کا م

امًّا إِنَّهُ يَبِعَثُ بَوُمَ الْفِيامَةِ عَلَيْهِ دِدَاء "مِنْ نُوْدِ الْإِيْمَانِ۔ ترجمہ: آپ قیامت کے روز اس حال ہیں آئیں کے کہ آپ برایک نورانی چادرہوگی جو کہ آپ کے ایمان کے نورکی ہوگی "۔

(مناقب سيدنا امير معاويه عاص ۸۷ بحواله ابن عسا كرنمبر ۲۵ ص ۱۰)

ای طرح ایک دفعہ جناب سعید بن الی وقاص ﷺ نے جناب حذیفہ بن بمان هی کوناطب کر کے فرمایا:

"السّتُ شَاهِلَ يَوْمَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيَةً لِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيَةً لِنُ اللّهِ سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ حُلّةً مِّنْ نُوْدٍ لللهُ عَلَيْهِ حُلّةً مِّنْ الوَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ ظَاهِرُهَا مِنَ الرَّضَا يَفْتَخِرُ بِهَا فِي الْجَمْعِ لِللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكِتَابَةِ الْوَحْيِ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ حُدَيْفَةُ نَعَمْ۔

ترجمہ: کیا آپ اس دن وہاں موجود نہیں تھے جب جناب رسول اللہ ﷺ نے سیدنا امیر معاویہ فظا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئی سیدنا امیر معاویہ فظا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئی سی گے کہ وہ ایک نور کا لباس پہنے ہوں گے اس کا ظاہر اللہ کی رحمت ہوگی اس کا باطن اللہ کی رضا ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ تمام میدان محشر میں فخر کریں سے اور یہ نور کا لباس آپ کو جناب رسول اللہ ﷺ بارگاہ میں فخر کریں سے اور یہ نور کا لباس آپ کو جناب رسول اللہ ﷺ بارگاہ

میں وقی اللی کی کتابت کرنے کی وجہ سے عطا ہو گا۔ حذیفہ نے کہا: ہاں ( تھیک ہے)" (مناقب سیدنا امیر معادیہ علیہ ۸۸ بحوالہ: بن عسا کرنمبر ۲۵ س))

## فضيلت مين شك كرنيوا \_ لكوآك كاطوق بيهنايا جائع

ر جمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرمات بي كه جناب رسول خدا بي الله عنها فرمانا:

اَلشَّاكُ فِي فَضَلِكَ يَا مُعَارِيَةً تَنْشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَفِي عُنُقِهِ طَوْقُ نَارٍ.

ترجمہ:اےمعادیہ!جو تیری فضیلت میں شک کرے گاوہ جب قیامت کو اٹھے گا تواس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔

(منا قب سیدناامیرمعاویه ﷺ ۸۸٪ اله این عسا کرنمبر۲۵ص۱۰)

#### معترض دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتاہے

امام اہلسنّت مجدودین وطمت امام احمد رضا خال پر بلوی رحمۃ الله علیہ علامہ شہاب الله ین خفاجی کی 'دسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاش' سے نقل فرماتے ہیں:
و مَنْ یَکُونُ یَطْعَنُ فِی مُعَاوِیَةً
فَدَاكَ مِنْ یَكُونُ یَظُعَنُ فِی مُعَاوِیَةً
ترجمہ: جو حضرت امیر معاویہ خاصی کرے وہ جہنمی کوں میں ہے
ایک کما ہے۔ (احکام ٹریعت مصاول میں ۱۰)

#### لعنت كرف والكادوزخى كون عاستقبال موكا

ابن عسا کرے منقول ہے جناب ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ كِلَابًا ..... يُسَلَّطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

مَنْ لَكُنَ مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ۔

ترجمہ: اے ابو ہریرہ! دوزخ میں کچھ (خونخوار) کتے ہوں کے وہ اس بد بخت پرچھوڑے جا کیں کے جود نیا میں معادیہ پرلعنت کرتا ہوگا''۔

(منا قب سيد نااميرمعا ويهين ٩ ٤ بحواله ابن عسا كرنمبر ٢٥ ص ١١)

حضرت اميرمعاويد عظية كوبرا كينے والے كوامام بنانا حرام: امام المسنت اعلى حضرت عظيم البركت امام احمد رضا خان فاضل بريلوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

" بنجی ہوجیے تفضیلیہ کے مولی علی کو شخین ( حضرات ابو بکر صدیق وعمر فاروق ) ہے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ وعمر و بن عاص و اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں۔ ان کے ابوموی اشعری ومغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز برام ہت شدیدہ تحریمہ کروہ ہے کہ انہیں امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز برحنی گناہ اور جتنی پڑھی ہول سب کا پھیرنا ( لیعنی دوبارہ پڑھنا) واجب ' ۔ (ادکام شریعت حدادل ص ۱۲۸)

#### صديث كى روايت اورآپ كى عدالت وثقامت

" حضرت امير معاويه ظيئ ويشرف بهى حاصل ہے كه آپ نے بڑے بلیل القدر صحابہ ہے احادیث روایت كیں جوتمام محدثین نے قبول كیں اور اپنى كتب میں لکھیں اور بڑے بڑے صحابہ كرام نے امير معاويہ ظيئہ ہے روایات لیں اور احادیث نقل كیں ۔ خیال رہے كہ فات كى روایت ضعیف ہوتی ہے بعنی قابل قبول نہیں ہوتی ۔۔۔۔ اگر امیر معاویہ طرفی میں فتق وظلم وغیرہ كاشائیہ بھی ہوتا تو یہ حضرات ان سے روایت حدیث نہ كرتے "در امیر معاویہ جونی بایک نظر سومی ۔ ۵۰۔ (امیر معاویہ جونی پرایک نظر سومی ۔ ۵۰)

" بناب امیر معاویه ابو برصد این، عمر فاروق، اپی بهشیره ام المومنین ام حبیبه رضی الله عنهم سے روایت کرتے بیں ان ہے آگے روایت کرنے والول میں عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن زیر، جریر المحبلی، معاویه بن خدت کی سائب بن یزید، نعمان بن بشیر، ابوسعید خدری اور ابوامامه بن بهل (رضی الله عنهم) ایسے بزرگ لوگ بیں۔ تا بعین کرام میں سے بزرگ اور فقیمه شخصیات یه بیں عبدالله بن عارث بن نوفل، میں سے بزرگ اور فقیمه شخصیات یه بیں عبدالله بن عارث بن نوفل، قیس بن عازم، سعید بن مینیب، ابواور لیس خولائی اور ان کے بعد آئے والے میں بن عازم، سعید بن مینیب، ابواور لیس خولائی اور ان کے بعد آئے والے میں بن عازم، سعید بن میبر بن مطعم ، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، ابو معبر ، جمیر بن مائی، والے میل بن عبدالله بن محبر ، ابوالعریان تحقی اور مطرف بن عبدالله بن هخیر وغیر بهم جلیل مام بن منبه ، ابوالعریان تحقی اور مطرف بن عبدالله بن هخیر وغیر بهم جلیل القدر تا بعین علماء و فقیمائے و والیات حدیث لیس اور قبول کیں "۔

( دشمنان امیرمعاویه هیشکانگی می سبدج اص۱۱۱، امیرمعاویه هی پر ایک نظرص ۲۹ و ۵۰ سیدنا امیر معاویه هیشنارد و ترجمه تعلیم البحان ص ۵۹ و ۲۰ معترضین اور حسفرت امیرمعاویه هیشنارد و ترجمه النامیه عن طعن امیرمعاویه هیشنج ۲۳ )

'امير معاويه رفي ( الال ) احاديث ( روايات ) بين جن ميں جارہ وہ بيں جنہيں مسلم و بخاری دونوں نے روايت فر مايا اور جارمرف بخاری دونوں نے روايت فر مايا اور جارم ف بخاری سلم نے۔ باقی احمد، ابو داؤد، نسائی، بيہتی، طبرانی، تر ندی اور مالک وغير جم محدثين نے روايت فرمائيں'۔

(امیرمعاویہ طاق ہوں کے نظرص ۵۱ سیدنا امیر معاویہ اردور جرتظمیرا لبنان میں ۱۳ سے دیشیں روایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں حالا نکہ وہ صرف ثقة ، ضابط اور صدوق راویوں کی روایت بیان کرتے ہیں اور یہی ان کی شرط ہے اور مروان بن تھم نے کتاب طہارت میں آپ کو اور یہی ان کی شرط ہے اور مروان بن تھم نے کتاب طہارت میں آپ کو

صنعفاء کی صف سے خارج رکھا ہے حالا نکہ وہ ضعیف روایات بھی عاصل کرتا ہے '۔ (معرضین اور معز سے امیر معاویہ الله اور تر جرالنامیہ منطق امیر معاویہ سے کہ امام بخاری ومسلم وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو ذرا سے ہے کہ امام بخاری ومسلم وہ بزرگ ہستیاں ہیں جو ذرا سے ہے کہ منا پر روایت نہیں لیتے ان بزرگوں کا امیر معاویہ طابعہ کی روایت قبول فر مالیتا باعلان بتار ہا ہے کہ امیر معاویہ طابعان کی نگاہ میں متعق عادل ثفت قابل روایت ہیں '۔ (امیر معاویہ طابعہ نظری ۵۰)

#### اتباع سُقت اوراطاعت رسول على

حضرت امیر معاویہ ﷺ جناب رسول خداﷺ کے احکام کی بجا آوری کو ہمیشہ لازم جاننے اور جب بھی کوئی حدیث پاک سنتے یا جناب رسول اللہ ﷺ کا کوئی عمل انہیں معلوم ہوتا تو فورا اس بڑمل پیرا ہوجاتے۔اس کی ایک تادر مثال وہ دلچسپ واقعہ ہے جومشکلو قاشریف میں بحوالہ 'تر ندی اور ابوداؤ ''منقول ہے، ملاحظہ ہو:

"ایک مرتبه حضرت معاویه ظیناورانال روم جو کفار تھے کے درمیان سلح کا عارضی معاہدہ ہوا اور سلح کی مُدّ ت کے دوران ہی آپ اپنی فوجوں کوروم کی سرحدوں پرجع کرتے ہوئے ان کے شہروں کی طرف چلی پڑے تا کہ جب معاہدہ پورا ہوجائے تو فورا ان پر تملہ کردیں۔ اس پر ایک سحابی حضرت عمرو بن عبسہ جو گھوڑ ہے پر سوار تھے" اکٹی اکٹی الله اکٹی الله اکٹی الله اکٹی و قاء" کا خدر" "پکارتے ہوئے آئے۔ مطلب یہ کہ الله اکبرالله اکبروفا ہونی جا ہے برعہدی نہیں۔ اس لئے کہ مومن کا شیوہ و فائے عہد اکبروفا ہونی جا ہے برعہدی اور خیانت نہیں۔ اس لئے کہ مومن کا شیوہ و فائے عہد

تو اس کے متعلق حضرت معاویہ ﷺ نے ان ہے ہو چھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے: میں نے رسول اللہ ﷺ پیفرماتے سا ہے کہ

"مَنْ كَانَ بَيْنَةُ رَبَيْنَ قُومٍ عَهُد " فَلَا يَحُلَّنَ عَهْدًا وَلَا يَسْدَنَهُ وَلَا يَسْدَنَهُ وَمُ عَهُد " فَلَا يَحُلَّنَ عَهْدًا وَلَا يَسْدَنَهُ وَمُ يَعْمِد مُوتُوه وَيَوْه وَيَوْعَمِد حَقْعَى يَمْطَى اَمَدُهُ" \_ لين جس كاكسى قوم سے عمد موتوده ويوعمِد محوسل اور ندا ہے بدلے تی كراس كي مدت گزرجائے \_

حضرت عمره بن عبسه کا مقصد بیرتھا کہ ازروئے حدیث جنگ بندی کے معاہدے کے دوران جس طرح حملہ کرنا جائز نہیں ای طرح وثمن کے خلاف نو جیس لیے کر روانہ ہونا بھی جائز نہیں۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ کا بیر سول خدادی کا بیرقر مان عالیشان ساتو فو رائتمیل کی اور فوجوں کو واپسی کا حکم دیا اور انہیں واپس لے محمے''۔

(مشكوة المصابح مس ٢٣٣٧ باب كنز الا مان)

حضرت علامدا بن حجر كى رحمة الله عليه لل فرمات بين:

''حضرت ابوالدردان ہے روایت ہے اس کے سب راوی صحیح احادیث کے راوی ہیں سوا ایک راوی کے گروہ بھی تقہ ہے۔ حضرت ابوالدردا کہتے تھے۔ ہیں نے رسول خداد اللہ کے بعد کسی کوئیں دیکھا کہ اس کی نماز آپ کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوسوا تمہارے اس مردار لیمی حضرت امیر معاویہ فظاء کے۔ پس اس جلیل القدر صحابی نے مشرت معاویہ فظاء کے۔ پس اس جلیل القدر صحابی نے حضرت معاویہ فظاء کے بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ فظاہرت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس سے حضرت معاویہ کی جو یہ منقبت بیان کی ہے اس کوغور سے دیکھواس

( سيدنااميرمعاويه ﷺ اردوتر جمد تظهيرالجنان ص٥٥ \_٥١ )

حضرت علامہ شخ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ تقل فرماتے ہیں:
''حضرت معاویہ ﷺ کو کول کوحدیث (سنت) کی اتباع کا تھم فرماتے اور اس کی مخالفت ہے منع فرماتے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی

فر • تے ہیں کہ جب حضرت معاویہ مدینہ شریف میں آتے اور یہاں کے فقها اء ہے کوئی الی چیز سنتے جوسنتِ رسول کے نخالف ہوتی تو اہلِ مدینہ کو جمع كرك قرمات كه كبال بين تمبارے علماء؟ ميں نے تو حضور عليه الصلوٰة والسلام کو یون فرماتے سنا ہے اور اس طرح کرتے ویکھا ہے .....امام سلم ا پڑتھے میں حضرت معاویہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حد بثیں وہ روایت کروجوحضرت عمر فاروق ﷺ کے مہد میں روایت کی گئی میں ۔اس کے کہ حضرت عمر ﷺ لوگوں کوخوف الہی ہے ڈراتے ہتھے۔ شارح مسلم فرماتے ہیں کہ بیرممانعت بغیر شخقیق و تدقیق کے کٹرت احادیث بیان کرنے سے ہے اس لئے کہ حضرت معاویہ ﷺ کے زمانے میں اہل کتاب کے مفتوحہ علاقوں میں ان کی کتابوں سے نقل و روایت کا رواج شروع ہوگیا تھا اس لئے آپ نے اس سے منع فر مایا اور لوگوں کوعہدِ فاروقی کی مرویات کی طرف رجوع کرنے کا تھم فر مایا کیونکہ حضرت عمر ﷺ دوایت حدیث کے معالمے میں بخی کرتے تھے اور ضبط سے کام لیتے تنصلوگ ان کی ہیبت وسطوت سے خوفز دہ تنصاور وہ صدیث میں جلد بازی سے لوگوں کومنع فرماتے تھے۔احادیث پرشہادت طلب کرتے تھے یہاں تک کداحادیث خوب متعقر ہو گئیں اور سنن مشہور ہو گئیں'۔ (معترضین اورحصرت امیرمعاویه هیشار دوتر جمهالناهیه عن طعن امیرمعاوییس ۴۷۰٫۳۷) '' حضرت امیر معاویه اتباع سنت میں حریص نتھے امام بغوی شرح السندميں الی محلز ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ یک دن <u>نکلے</u>تو عبداللہ ابن عامراورعبداللہ ابن زبیر بیٹھے تھے ابن عامر دیکھے کر کھڑے ہو گئے جبکہ ابن زبیر جیٹھے رہے۔حضرت معاویہ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیرجا ہے کہ لوگ اس کیلئے کھڑے

ہوں تو وہ اپنا ٹھکانا جہتم کو بتائے۔اس صدیث کوتر ندی، ابوداؤ داور مسند احمہ نے بھی روایت کیا ہے <sup>ا</sup>۔

حفرت معاویہ کی حضورا کرم اللہ سے حدورجہ مجبت کی ایک مثال وہ ہے جس کو قاضی عیاض نے شفا شریف میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عابس بن ربیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کیلئے گر کے درواز ے میں داخل ہوئے تو حضرت معاویہ پانگ سے الحجے اوران سے بغلگیر ہوکر ملے ۔ ان کی پیشانی کو بوسد یا اور مرغاب تا می علاقہ ''جو کے نہر مروکے پاس تھا'' کی زمین ان کوعطا کردی ۔ یہ عطا وا کرام صرف کہ نہر مروکے پاس تھا'' کی زمین ان کوعطا کردی ۔ یہ عطا وا کرام صرف اس لئے تھا کہ حضرت عابس کی صورت حضورا کرم نور جسم بھا کی صورت شفورا کرم نور جسم بھا کی صورت

( معترضین اور حعفرت امیر معادیه ویشانداردوتر جمه الناهیه عن طعن امیر معاویه **س ۴۵–۴۵**، کتاب الشفاءاردودوم ص۱۰۱)

#### الملبيت اطهار يءعقيدت ومحبت

حضرت يفيخ عبدالعزيزير بإروى رحمة الله عليه لل فرمات بين:

"ابن عساكر بسند ضعیف حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنی اور حاضر تھا۔ حضرت ابو بكر صدیق ، حضرت عمر قاروق ، حضرت عثمان غی اور حضرت معاوید رضوان الله تعالی علیم الجمعین بھی حاضر خدمت تھے کہ حضرت علی مناوید من حاضر خدمت اقدی ہوئے حضور علیه السلام نے حضرت معاوید سے دریا فت کیا کہ کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا معاوید سے دریا فت کیا کہ کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ عرض کیا: ہاں یا رسول الله! الله عمر آپ نے ارشاد فر مایا کہ عنقر یب تمہارے درمیان

ل حافظ ابن كثير نے بھى اسے تاریخ میں نقل فر مایا ہے۔ د كيميئة تاریخ ابن كثير ج بعثم م ٩٧١٠

چپہلش ہوگ۔ حضرت معاویہ نے عربی کیا: یارسول اللہ ﷺ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اورعفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا ہوگا؟ فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اورعفو۔ حضرت معاویہ نے عرض کیا۔ ہم قضائے اللی پرراضی ہیں ای وقت بیآ یت نازل ہوئی: وَلَوْ شَاءً اللّٰهُ مَا اَفْتَتَلُوْ اوَلَیکنَّ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ "

(معترضین اور حفرت امیر معاویه ظارد و ترجمه النامید کن طعن امیر معاویه معاویه اوب
"حضرت معاویه ظیام حسن علیه السلام سے نہایت اوب
سے پیش آتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اہلِ بیت نبوت کے
فضائل میں رطب اللمان رہتے۔ یہ سب با تمیں مخالفت و مخاصمت کے
باوجود ان کے ایٹار پر ولالت کرتی ہیں مگر مخاصمت و مخالفت تو بتقد ہر اللی
پیش آنچکی تھی .....

هُوَ النَّبَاءُ الْعَظِيْمُ وَفُلُكُ نُوْحٍ وَبَابُ اللَّهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ

حفرت معاویه ﷺ نے اس شعر کو پیند کیا اور انہیں سات ہزار ویتار مرحمت فرمائے''۔

(معترضین اور حفرت امیر معاویه کاردوتر جمه النامیه عن طعن امیر معاویه ص ۵۳۲۵) حفرت مفتی احمد یا رخان تعیمی رحمة الله علیه لل فرماتے ہیں:

ا حضرت علامه مفتی احمد بارتعبی اس کا یول ترجمه کرتے ہیں: حضرت علی بڑی خبر والے ہیں نوح ملیہ السلام کی کشتی ہیں۔اللہ کا ورواز ہ ہیں ان کے بغیر اللہ سے کوئی کلام نہیں کرسکتا۔ (امیر معاویہ ﷺ برایک نظری ۵۵۔۵۵)

''صواعق محرقہ میں ابن عساکر سے روایت نقل کی گئے ہے کہ جنگ کے زمانے میں حضرت عقیل (حضرت علی ﷺ کے بھائی) نے علی ﷺ کے بھائی) نے علی ﷺ کے کہا جھے کچھ رو بیپی کی ضرورت ہے، دیجئے فرمایا: ابھی نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا: مجھے اجازت و بیجئے کہا میر معاویہ ﷺ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے جاوان میں جاؤں۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے جائیں گئی گئی ہے۔ کا بڑا احترام کیا اور ایک لاکھ رو بیپنڈ رانہ پیش کیا''۔ (ایر معاویہ ہے باک نظرم ۵۵) اور ایک لاکھ رو بیپنڈ رانہ اور ایک طرح ہے بھی منقول ہے کہ:

''امیر معاویہ ظاہر نے ایک بارضرار ابن حمزہ سے کہا مجھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف سناؤ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے معاف رکھو امیر معاویہ ظاہر نے کہا تمہیں خدا کی قتم! ضرور سناؤ۔ضرار ابن حمزہ نے نہایت قصیح و بلیغ طور پر حضرت علی المرتضلی ﷺ کی منقبت سنائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

حضرت علی عظیہ بڑی سخاوت والے ، سخت قوت والے ، فیملہ
کن بات کہتے تھے۔ عدل کا فیملہ کرتے تھے۔ ان کی جوانب سے علم کی
نہریں بہتی تھیں۔ ان کی زبان پرعلم بولتا تھا اور دنیا کی شیپ ٹاپ سے
متنفر تھے۔ رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل (مانوس) تھے۔ راتوں کو
روتے تھے۔ اکثر آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ موٹا لباس معمولی کھانا
پہند فرماتے تھے۔ لوگوں میں عام شخص کی طرح رہتے تھے۔ جب ان
سے بچھ پوچھتے تو فوراً جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً
آجاتے۔ اس بے تکلفی کے باوجودان کی خداداد ہیبت کا بیصال تھا کہ ہم
ان سے گفتگونہ کر سکتے تھے۔ دینداروں کی تعظیم فرماتے مسکینوں کواپنے

ے قریب رکھتے تھے۔ علی علیہ کے دربار شریف میں کمزور مایوس نہ تھا۔
قوی دلیر نہ تھا۔ متم خداکی! میں نے علی کو بہت دفعہ ایساد یکھا کہ دات کے
تارے غائب ہوجائے تھے اس حال میں آپ ایسارو تے تھے جیسے کسی کو
بچھوکاٹ لے اور دورو کر فرمائے تھے افسوس! افسوس! عمر تھوڑی ہے۔ سفر
لہا ہے۔ سامان تھوڑا ہے۔ داستہ خطر تاک ہے اور آپ کی واڑھی ہے
آنسوؤل کے قطرے نہتے تھے اور فرمائے تھے۔ افسوس! افسوس!
آسوؤل کے قطرے نہتے تھے اور فرمائے تھے۔ افسوس! افسوس!

امیر معاویه بیس کرزارزارون کیاورفر ماتے تھے کہ جسم خدا کی اابوالحن (علی عظیہ) ایسے ہی تھے ایسے معاویہ دوم میں ۱۹۸۵، ۱۹۵۵، معرضین اور حضرت امیر معاویہ کے ردوتر جمہ النامیہ می امیر معاویہ ص

حافظ ابن کثیر قل کرتے ہیں:

"جریر نے بحوالہ مغیرہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب عظیہ کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کے پاس آئی تو آپ ایک گرم دن میں اپنی بیوی فاختہ بنت قرط کے پاس تھے۔ آپ نے "انا لللہ و انا البه داجعون " پڑھااوررو نے لگے۔ تو فاختہ نے آپ سے کہا گزشتہ کل تو آپ ان سے کہا گزشتہ کل تو آپ ان سے جنگ کرتے تھے اور آج ان پرروتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: آپ ان سے جنگ کرتے تھے اور آج ان پرروتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو ہلاک ہو میں اس لئے روتا ہوں کہ لوگوں نے ان کے علم وحلم، فیصلوں، تو ہلاک ہو میں اس لئے روتا ہوں کہ لوگوں نے ان کے علم وحلم، فیصلوں، اقد میت اور بھلائی کو کھودی آئے " دراری ان کیر جلد ہشتے میں ہوری کی مقطف ہوری نے ہیں کہ اور ان جوری کے مقطف ہوری کے بادشاہ مخدوم الاصفیاء حضرت واتا مجنی بخش سیدعلی ہجوری کے مقطفہ بیان فرماتے ہیں کہ:

"ایک روز ایک شخص حضرت امام حسین ﷺ کی خدمت میں

حاضر ہوا اور کہنے لگا ہے ابن رسول اللہ ﷺ میں غریب ومفلس عیالدار
ہول جھے آپ کی طرف سے آج شب کے کھانے کا انظام ہونا چاہے۔
آپ نے فرمایا: بیٹھ جا۔ ہمار اوظیفہ راستہ میں ہے آجائے تو تجھے دیں۔
مقوڑی دیز ہیں گزری تھی کہ پانچ تھیلیاں دیناری لائی گئیں جو
حضرت معاویہ ﷺ کی طرف سے آئی تھیں۔ ہرتھیلی میں ایک ہزار دینار
تھے۔لانے والے نے کہا: حضور معاویہ (ﷺ) معافی چاہتے ہیں اور ان
کی خواہش ہے کہ بیرقم غرباء میں تقسیم فرمادیں آپ نے وہ تھیلیاں ای
سائل کو دے دیں اور معذرت فرمائی کہ تجھے انظار میں بہت دیر تھہرنا
پڑا'۔ (کشف آئج باردوم ۱۸۵)

#### تىركات رسول ﷺ سےعقیدت

'' حضرت امير معاويه في وفات كا وفت قريب آياتو آپ في في من وصيت فرمائي كدمير بياس نبي كريم في كي يكوناخن شريف بين وه بعد خسل كفن كاندر ميري آنكهول بين ركاد يج جائيل اور يحمد بال مبارك اور حضور في كا تهبند، حضور كي چا در اور قميض شريف به مجمع حضور في كي قميض ميل كفن ويتا حضور كي چا در مين ليشنا حضور كا تببند مجمع بانده و ينا اور ميري ناك كان وغيره پر حضور في كي بال شريف ركاد ينا بال شريف ركاد ينا به مجمع الراحمين كسير وكرد ينا'' ميل الميان معاويه مي الميان معاوية من ١٩٨٠ من الميان دوتر جمد النامية من ١٩٨٠ من الميان معاوية من ١٩٨٥ من الميان معاوية من ١٩٨٥ من الميان الميان من ١٩٨٥ من الميان من الميا

آب کی یمی وصیت فقل کرنے کے بعدامام ابن جرمکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

ارد و دوم ص ۱۳۵، ۲۹ ( الخفاء اردوا وّل ص ۲۹۳، ۳۳۵)

''پی مبارک ہو حضرت معاویہ کھیکو کہ ان کے جسم سے وہ چیز مس کررہی تھی جس نے رسول خدا گا کے جسم اقدی کومس کیا تھا اور منہ اور آ تکھول میں وہ چیز مخلوط ہوگئ تھی جو نبی گا کے بدن مبارک سے جدا ہوگئ تھی جو نبی گا کے بدن مبارک سے جدا ہوگئ تھی ، سبحان اللہ (بینا امیر معاویہ کار درتر جرتظمیرا ابنان میں ۱۲)

#### <u>آپ کی کرامات</u>

حضرت سيدنا امير معاويه خيلى بهت ك كرامات مشهور جيل 
"ان ميل - عاليك سيجى ہے كدامير معاويہ ظيند نے امورغيه يہ كى خبريں ويں اور پھر وہ كام اى طرح ہوئے جس طرح آپ نے اطلاع دى تقى اور بيان كى كرامت تقى (وَمِنْهَا اَنَّهُ اَخْبَرُ عَنْ اَمُورِ غَنْ اَمُورِ عَنْ اَلْمُورُ اللهُ عَنْ اَمُورِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الله

روشمان امیر معاویہ کاسمی کاسی کا اسیدنا امیر معاویہ کارور جر تظیم البنان کا ان اسیدنا امیر معاویہ کا سے کا اسیدنا امیر معاویہ کا اسیدنا امیر معاویہ کا یہ واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ البی کی مشہور ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ البی کی میں سور ہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی نے آپ کو جگایا تو آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور اس کل میں کیسے پہنچ گیا وہ بولا کہ میں البیس ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا کام نماز کیلئے جگانا نہیں ہے بلکہ نماز البیس ہوں۔ آپ نے فرمایا: تیرا کام نماز کیلئے جگانا نہیں ہے بلکہ نماز سے سُلا نا ہے۔ اولا اس نے بہانے بنائے مگر جب امیر معاویہ کے فہر ایک وفحہ میں نے آپ کو فجر ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر ایک وفحہ میں نے آپ کو فجر ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر ایک دفعہ میں نے آپ کو فجر

کے وقت سلا دیا تھا جس ہے آپ کی نماز قضا ہوگئ تھی اور آپ اس کے غ عیں اتناروئے تھے کہ میں نے فرشتوں کو آپس میں کلام کرتے سنا کہ امیر معاویہ کواس رنج وغم کی وجہ ہے پانچ سونمازوں کا تو اب دیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر آج بھی آپ فجر نہ پڑھ سکے تو پھر روئیں گے اور ایسانہ ہو کہ ایک ہزار نمازوں کا تو اب حاصل کرلیں۔ اس لئے جگا دیا کہ صرف ایک ہی نماز کا تو اب حاصل کریں۔

مثنوی شریف دفتر دوم ص۲۳ میں مولا ناروم قدس سرۂ نے اس قصر کو بہت تفصیل سے میں کچھ فرق سے بیان فرمایا۔ جس کاعنوان یوں انکم کیا'' بیدار کردن البیس حضرت امیر المؤمنین معاویه ﷺ وقت نماز است' (ترجمه) شیطان کا حضرت امیر المؤمنین معاویه ﷺ میدار کرنا کہ اٹھے نماز کا وقت ہے۔ اور اس طرح اس واقعہ کوشروع فرمایا:

در خبر آمد که خال مومناں

بود اندر قصر خود خفتہ شبال
ترجمہ: قصہ میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ماموں
(امیر معاویہ ﷺ) رات کے وقت اپنے محل میں سور ہے تھے۔
قصر را از اندروں در بستہ بود
کز زیادت ہائے مردم خسہ بود
محل کا دروازہ اندر سے بندتھا کیونکہ دہ لوگوں کی ملاقات سے

تَعَكِ كُنُهُ تِجْرِ

ناگہاں مرد ادرا بیدار کرد چیثم چوں کبشاد پنہاں گشت مرد ترجمہ:اچا نک ان کوایک شخص نے جگاد باجب انہوں نے آتکھ کھولی دہ چھپ گیا۔

اس واقعہ معلوم ہوا کہ امیر معاویہ عظی بہت عابد وزاہم تبول بارگاءِ اللی شے اور ابلیس جیسا خبیث جوکس کے قبضہ بیس ندآ وے وہ آپ کے قبضہ بیس ندآ وے وہ آپ کے قبضہ اور گرفت سے ندج بوٹ سکتا تھا۔ کیوں ندہوں جس کا ہاتھ جناب مصطفیٰ وہ کے لیس اس کے ہاتھ کی گرفت سے کون جبوث سکتا ہے اور جو نگاہ جمالی مصطفیٰ وہ کے لیس اس کے ہاتھ کی گرفت سے کون جب سکتی ہے۔ نگاہ جمالی مصطفوی و کھے لے اس سے کون کی چیز جب سکتی ہے۔ ۔ نگاہ جمالی مصطفوی و کھے لے اس سے کون کی چیز جب سکتی ہے۔ ۔ (امیر معاویہ علی برایک نظر م ۱۹ میں ۱۰ میں معاویہ بیا کی نظر م ۱۹ میں دور ایر معاویہ علی برایک نظر م ۱۹ میں دور بیا

باب نمبرا



# معتقدات البسنت اورنظريات اكابر

عصى الاسلام امام يحيُّ بن شرف نو وى شرح مسلم ميں فر ماتے ہيں : ''صحابہ کرام میں جوجنگیں ہوئیں ان میں ہرفریق کوکوئی شبہ لاحق تعااور ہرفریق کا اعتقاد میرتھا کہ وہ صحت اور تواب پر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عاول ہیں جنگ اور دوسرے نزاعی معاملات میں ہر فریق کی ایک تا دیل تھی اوراس میں اختلاف کی مجہے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ سب مجتہد تھے اور ان کا مسائل میں اجتہادی اختلاف تھا۔جس طرح ان کے بعد کے مجتہدین کا قصاص اور ویت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے۔ اس سے کسی فریق کی تنقیص لا زمنہیں آتی ۔ان جنگوں کا سبب بیتھا کہ بعض معاملات ان پر مشتبه وسننت مشتباه كي وجه ان كا اجتها دمختلف ہوگيا تھا۔ اس لحاظ ہے صحابہ کی تنین فتسمیں ہو تئیں۔ ا) بعض صحابہ براجتہاد ہے بیمنکشف ہوا کہوہ حق پر ہیں اوران کا مخالف باغی ہے۔اس لئے اس پرائی جماعت کی نصرت اور اپنے مخالف سے جنگ كرناواجب تفاسوانهون في اييابي كيا-۲) بعض صحابہ بر اجتہاد ہے اس کے برعکس ظاہر ہوا لیعنی حق دوسری

## Marfat.com

جانب ہےاس لئے ان پراس جماعت کی موافقت کرنا اور باغیوں سے

قال كرناوا جب تقابه

البعض محابہ پر بیہ معاملات مشتبہ ہو مسے اور وہ جیران رہے اور کی جانب کو ترقیح ندرے سکے۔ اس لئے وہ دونوں فریقوں سے الگ رہے اور ان کے حق بیں الگ رہنا واجب تھا۔ کیونکہ اس وقت تک کی مسلمان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ سی دلیل سے بین طاہر نہ ہوجاتے کہ آل کئے جانے کا مستحق ہے۔ اگر کسی فریق کی ترقیح ان پر ظاہر ہموجاتی تو ان پر اس کی جانے کا مستحق ہے۔ اگر کسی فریق کی ترقیح ان پر ظاہر ہموجاتی تو ان پر اس کی جمایت میں ان کے خالفین سے قبال کرنا واجب تھا ہے۔ اس کی جمایت میں ان کے خالفین سے قبال کرنا واجب تھا ہے۔ میں معدور ہیں۔ (فَ کُ اللّٰهِ مُن اُن کُر اور گوں معدور ہیں۔ (فَ کُ اللّٰهِ مُن اللّٰہِ مِن اور قابلِ ذکر اوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ رضی اللّٰہ منہ معدالت میں کا مل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت کو تبول کرنا واجب ہے '۔

(نووی شرح مسلم ج مس ۱۳۷۳ با ب فضائل الصحلیة رمنی الله عنم) "اہل سنت اور اہل حق کا قد ہب ہیہ ہے کہ صحابہ کرام رصنی اللہ

ا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها أنبیل بیل شامل سے علامہ ابن اثیر نقل قرماتے ہیں:

د حضرت ابن عمر علی فتو کی دیے بیل نہایت دیانت واحتیاط ہے کام لیتے تھے اور خو واپی عمل بیل بھی نہایت متی سے بہال تک کہ انہول نے خلافت میں نزاع کرنا کہی پندنہیں کیا۔ باوجود یک اہلِ شام کا میلان ان کی طرف بہت تھا اور اہل شام ان سے محبت رکھتے تھے۔ کبھی کسی فتنہ میں انہول نے جنگ نہیں کی -حضرت علی فتیہ کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر انہول نے جنگ نہیں کی -حضرت علی فتیہ کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر انہول نے جنگ نہیں کی -حضرت علی فتیہ کے ساتھ بھی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر انہوں نے جنگ نہیں کی ان کی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے مگر انہوں کے ساتھ بھی انہوں کے دوگرہ کی انہوں کی دوگرہ کی انہوں کے دوگرہ کی انہوں کی دوگرہ کی انہوں کی دوگرہ کی انہوں کی دوگرہ کی انہوں کی دوگرہ کی دوگ

عنہم کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں تو قف کیا جائے اور ان کی لڑائیوں کی سیجے تاویل کرتے ہوئے ميركها جائے كدوه مجتمداور متاول (تاديل كرنے والے) تقے۔ انہوں نے نه تو گناه کا قصد کمیااور نه محض د نیا کا بلکه ہرفریق کا اعتقاد بیرتھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف بغاوت ہر ۔ پس اس سے قال کرنا اس برواجب ہے تا كهوه الله نتعالى كے تھم كى طرف نوٹ آئے ان ميں سے بعض كى رائے تشجیح تقی اور بعض کی غلط کیکن میر غلط رائے بھی اجتہاد کی وجہ ہے قافم ہوئی معنی اور مجتمدا کر خلطی بھی کرے تو اس بر گناہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جس فریق کی رائے غلطتھی وہ بھی معذور تھا۔ان جنگوں میں حضرت علی ﷺ کا اجتهاد واقعة سيح تغابه بيرابلسنت كانمرهب بصاوراس وقت حق اتنا مشتبه اور غیر واضح تھا کہ صحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت اس معالم عمیں جیران روگئی ( کوئی فیصله نه کرسکی ) د دنو ل فریقوں سے الگ رہی اوراڑ ائی میں شریک نہ ہوئی اور اگر ان صحابہ کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح موجاتا تووہ اس کی نصرت سے پیھے ندر ہے''۔

(نووى شرح مسلم ج ٢٥٠ ١٣٩٠ كتاب الفتن )

مشکلوٰ قباب مناقب الصحبة کے حاشیہ میں امام نووی کی اس شرح مسلم اور بعض مالکیوں کے حوالہ سے مرقوم ہے کہ:

"فِي شَرُح مُسُلِمُ اعْلَمُ إِنَّ سَبُ الصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنُ الْحَبُهُ الْصِّحَابَةَ حَرَامٌ وَمِنُ الْحَبُهُ الْفَوَاحِ شَوَدُ وَقَالَ الْحَبُهُ الْحَبُهُ وَ إِنَّهُ يُعْزَرُ وَقَالَ الْبَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ يَقْتَلُ وَقَالَ الْقَاضِى عَيَّاضَ سَبَّ آحَدَهُمْ مِنَ الْكَبَانُو"...
الْكَبَانُو"...

(ترجمه) شرح مسلم میں (امام نووی نے) فرمایا خوب جان لو کہ صحابہ کو

برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت بڑی ہے حیائی ہے۔اور ہمارا فدہب،ر جہور کا فدہب سے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کہے) اس کو کوڑے مارے جائیں اور بعض مالکیہ ذکہتے ہیں اسے تل کیا جائے گا اور جناب قاضی عیاض فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کوسب وشتم کرتا کہیرہ ممناہ ہے'۔

(مفكوة م ۵۵۳ باب مناقب العطبة ماشيدس)

امام عبدالوماب شعرانی رحمة الله عليه علي عنقول ب:

"فِي بَيَانِ وُجُوْبِ الْكُفِّ عَمَّا شَجَّرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَوُجُوْبِ اِعْتَقَادٍ آجُهُمْ مَاجُوْرُونَ وَذَالِكَ لِآنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِيِّفَاقِ آهُلِ السُّنَّةِ مَوَاءً مَنْ لَا بَسَ الْفِتْنُ آوْ مَنْ لَمُ يُلَا بسَهَا"۔

ترجمہ: اس چیز کا بیان کہ حضور اکرم وہ کا کے تمام محابہ کرام کے متعلق ان کی گنتا خی ہے اپنی زبان ہمیشہ بندر کھنی چا ہیں۔ اس وجہ سے جو کہ ان کے درمیان کچھا ختلا ف کا وقوع ہوا ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا چا ہے کہ اللہ تعالی ان کی اجتہادی خطاؤس پر بھی انہیں ضرور تو اب عطا فرمائے گا۔ اس بات پر اہلسنت و جماعت کا کمل اتفاق ہے چاہان فرمائے گا۔ اس بات پر اہلسنت و جماعت کا کمل اتفاق ہے چاہان میں شامل ہوا ہو یا نہ شامل ہوا ہو کیونکہ وہ میں شامل ہوا ہو کیونکہ وہ سب ہی عادل و ثقنہ ہے گئے۔

( منا قب سيد نااميرمعاويه هيجي ٢٤ بحواله شوايد الحق ص ٨ ٢٧م )

'' حضرات اہلسنّت کا اس بات پراتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل اور صادق تصحضرت عثمان عن مرقعہ کی شہادت کے بعد قصاص میں جود بر ہوئی اس سے بہت کی غلط فہمیال پیدا ہوئیں نوبت جنگ وجدال تک پینجی مگراس اجتہادی اقدام پرصحابہ کرام کوسب وشتم کرنا نہایت ہی ناگوار ہے۔ بعض

حضرات حضرت علی کرم اللہ وجہد کے لشکر میں رہا وربعض علیجد ہ ہوگئے ان تمام کیلئے نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ مجتمد تضے اور ایک مجتمد مصیب ہے (اور ایک مخطی جس سے اجتہا دمیں خطا ہوجائے ) اگر مجتبد خطا بھی کرے تواسے ایک نیک کا تواب ماتا ہے۔ انہیں اجر ملے گا''۔

(النارالحاميلن ذم المعاديين ٨ بحواله اليواقيت والجواهرج ٢ )

امام يوسف بن اساعيل نبهاني رحمة الله عليه فرمات بن:

" جم اہلِ سنت کے نزویک حضرت معاویہ ﷺ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مانند ہیں۔ جنہوں نے حضرت علی ﷺ کے خلاف خروج کیا اور بیصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اس طرزِ عمل ہیں مجتبد ہتے ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ اس معاملہ میں مصیب اوران کے خالفین تخطی تھے اور مجتبد کو ہرفعل اجتہاو پر تو اب ملتا ہے خطا پر گناہ نہیں ہوتا۔ مصیب مجتبد کودس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ تحطی کوایک نیکی"۔

( کمالات اصحاب رسول فی اردورجمدالاسالیب البدید فی نظر محبوب سبحانی غوث صعرانی حضرت شیخ عبدالقا در جیلا فی میشه فرمات جی :

محبوب سبحانی غوث صعرانی حضرت شیخ عبدالقا در جیلا فی میشه فرمات جی :

محبوب سبحانی غوث صعرانی حضرت شیخ عبدالقا در جیلا فی میشه فرمات جی :

عاکشراور حضرت معاوید می المرتضلی میشه کے درمیان لڑائی اوراس کے علاوہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور جھڑوں وغیرہ کے بارے میں حضرت امام احمد بن صغیل رحمة اللہ علیہ خاموش رہنے کا تھم دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے اس چیز کودور کردے گا جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

و مَنْ غَنَا مَا فِی صَدُورِ هِمْ مِنْ غِلِّ اِنْحُواانًا عَلَی سُرور مُشَقِیلِتینَ وَنَدَ عَنَا مَا فِی صَدُورِ هِمْ مِنْ غِلِّ اِنْحُواانًا عَلَی سُرور مُشَقِیلِتینَ الْحُوانَا عَلَی سُرور مُشَقِیلِتینَ (الحمد میں)

ترجمہ: اور ہم نے ان کے سینوں میں جو پھھ کینے تھے سب سی لیے آپس

میں بھائی ہیں تختوں پررو برو بیٹھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دصال اور حضرت امام حسن عظیہ کے خلافت سے دستیر دار ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہا کیلئے خلافت سے گابت ہے ۔۔۔۔۔

اہلسنت و جماعت کا انفاق ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان پر یا ہونے والے اختلاف اور جھکڑے کے بارے میں تفتگو سے بازر ہنا جا ہے۔ ان کی برائی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل وی ان کی برائی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل وی ان کی برائی بیان کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل وی اور جو کی حضرت علی ، حضرت طلی ، حضرت

ا منسرقر آن مفتی احمہ یارخان مجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: '' باغی مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آ جائے کسی غلط نہی کی بنا پر نہ کہ نفسانی وجہ ہے۔ اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے انہیں مومن فر مایا : دیکھے الحجرات ۔ ۹ (امیر معاویہ علی نظر ص ۲۰)

ہاں اب اردوشی باغی کا لفظ ہے اولی کے معنی میں آتا ہے لہذا حضرت امیر معاویہ یاان کی جماعت یاکسی صحابی پر بیلفظ نہ بولا جائے کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غذ اراور ملک وقوم کے وشمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے کے وقلہ ہماری اصطلاح میں باغی غذ اراور ملک وقوم کے وشمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے ہے تھی بدل جاتا ہے''۔ (امیر معاویہ علی برایک نظر ص ۱۲)

زبیر؛ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی الله عنهم کے ورمیان اختلاف رونما ہوااسے سپر دخدا کیا جائے ہرصاحبِ نضل کی نصلیت کوتسلیم کیا جا۔۔جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وُمِنْ المِعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِيْنَ سَبَقُولُنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا اللَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا وَلَا يَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوا وَلَالْ فَي اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا

ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعد آئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں بخش دے اور ہمارے ہمیں کوجوائیان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر کے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے دبارے دبارے دبارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے دبارے دبارے دبارے ہمارے دبارے دبا

(غدية الطالبين اردوس ٢٦٦ ٢٦٦)

و یوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے سیدناغوث اعظم مظاہرے نقل کیا:

''حضرت خوث اعظم رحمة الله عليه سے کی نے سوال کیا تھا کہ حضرت معاویہ کیے ہیں؟ حضرت خوث اعظم کواس سوال سے بہت جوش آیا فرمایا کہ اگر امیر معاویہ کھوڑے پر سوار ہوں اور ایر مارکر اللہ کے رائے ہیں اس کو دوڑا کیں تو جو خاک معاویہ کے گھوڑے کی تاک میں رین سے ملی ہوئی ہوگی عمر بن عبدالعزیز اور اولیں قرنی جیسے ہزاروں ہے وہ خاک بھی افغال ہے۔ واقعی حضور کھیا کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا خاک بھی افغال ہے۔ واقعی حضور کھیا کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا ہے کہ بڑے سے بڑاولی بھی حتی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک ادنی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے .....تو حضرت خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دندان شکن جواب دیا کہ تو معاویہ معالی بابت سوال کرتا

ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور اولیں قرنی (رمنی اللہ عنہا) کو حضرت معاویہ (رمنی اللہ عنہا) کو حضرت معاویہ (رہنی) کے محوڑے کی تاک کی خاک ہے بھی تو نبیت نہیں''۔

(مغاسد ممناه ـ سلسله مواعقا اشر في م ۴۲۳)

سيدالا ولياء سيداحم كبيررفاعي رحمة التدعلية قرمات بين:

''محابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب ہرایت پر ہیں رسول اللہ اللہ عنہم سب کے سب ہرایت پر ہیں رسول اللہ اللہ اللہ کے سب مروی ہے آپ نے فرمایا کہ:''میرے اصحاب ستاروں کی مثل ہیں تم جس کی بھی پیروی کرلو سے ہدایت یاؤ ہے۔

صحابہ کے درمیان جوا ختلافات (ونزاعات) ہوئے ہیں ان کے تذکرہ) سے زبان روک لیناواجب ہواور بجائے اس کے ان کے حات رکھنا کان ( کمالات اور خوبیال) بیان کرنا چاہئیں۔ ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ ان کی تعریف کرنا چاہیے۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین محابہ سے محبت رکھو۔ ان کے ذکرو تذکرہ سے برکت حاصل کرواور ان جیسے اخلاق محبت رکھو۔ ان کے ذکرو تذکرہ سے برکت حاصل کرواور ان جیسے اخلاق حاصل کر نے کی کوشش کروائ۔ (البیان المعید ترجمہ البرمان المویدم ۲۸)

حضرت امام احمد ابن حجر مكى رحمة الله عليه فرمات بين:

''صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے درمیان جولڑا ئیال ہوئیں رہا ان کا اثر صرف دنیا تک محدود رہا۔ آخرت کیلئے ان کا کوئی اثر نہیں رہا کیونکہ وہ مجتمد تھے۔ مستحق ثواب تھے ہاں ثواب کی کمی بیشی کا البتہ ان بیس فرق تھا اس لئے کہ جو مجتمدا ہے اجتہاد میں حق پر ہوتا ہے مثل حضرت علی کرم اللہ و جہداور ان کی بیروی کرنے والوں کے اس کو دوگنا ثواب بلکہ دس گنا ثواب ملک ہے اور جو مجتمدا ہے اجتہاد میں خطا پر ہوتا ہے مثل محضرت معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے اس کو صرف ایک بی ثواب ملکا حضرت معاویہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے اس کو صرف ایک بی ثواب ملکا ہے۔ یہ سب لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت میں اپنی اپنی مجھ

اور اجتہاد کے موافق کوشال تھے۔علوم ان کے بہت وسیع تھے۔ بیعلوم انہوں نے اپنے نی ﷺ سے حاصل کئے تھے۔اس بات کواجھی طرح سمجھ لواگرتم اینے دین کوفتنوں مدعتوں سے اور دشمنی ورنج سے بیانا جا ہے ہو۔اللہ بی راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لئے کافی ہے۔وہ کیاا جھا کارساز ہے'۔ (سیدناامیرمعاویہ ﷺ دورَ جمہ تطبیرالجنان ص ۱۲) حضرت عبداللہ بن مبارک ﷺ یہ یوجھا گیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن معاویه رضی الله عنه اقضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ﷺ؟ ابن مبارک نے کہا: خدا کی تتم! وہ غبار جومعاویہ ﷺ گھوڑ ہے کی ناک میں رسول خدا ﷺ کے ہمراہ جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز ﷺ ہے ہزار درجہ افضل ہے۔معاویہ ﷺ نے رسول خدا ﷺ کے پیچیے نماز پر معی تھی۔ آنخضرت "سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" كَبْرُاوروه" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد" كَبْرً اس عظیم الشان شرف سے برو صراور کیا بندگی ہوسکتی ہے۔ جب عبداللہ بن ممارك جيسے مخص حضرت معاويہ ظاہرے متعلق ايبا کہتے ہیں کہ خود حضرت معاویہ ﷺ بھی نہیں بلکہ ان کے گھوڑے کی تاک کا غیار عمر بن عبدالعزیز ے ہزار درجہ افضل ہے تو اب کیا شبہ سی معاند کواور کیا اعتر اض کسی غبی مُنکر کو ب**اقی رہ سکتا ہے''۔** (سیدنا امیرمعادیہ پھارد درّ جمہ تطہیرالجان ص۲۵) حافظ ابن كثير نِ فقل فر مايا:

اعلامہ ابن مجر طی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی عظیہ کے بارے میں فریاتے ہیں کہ:
"ان کی جلالت اورامانت اور پیٹوائی متنق علیہ ہے۔ اور وہ علم فقہ اوب بچو، لغت ، شعر، فصاحت و
بلاغت اور سخاوت وکرم کے جامع سے '۔ (سیدنا امیر معاویہ عظیار دوئر جر تطبیر البنان س ۲۵)
اور مفتی احمہ بارخان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "عبداللہ بن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم زُہدٔ
تقویٰ اور امانت پر تمام است رسول متنق ہے اور ان سے حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کرتے
تھے'۔ (امیر معاویہ عظیہ برایک نظر ص ۲۸)

"سعید بن بیقوب طالقانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے معارت عبداللہ بن مبارک کو بیان کرتے سنا ہے کہ میں نے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معارت عمر بن عبدالعزیز سے افعال ہے۔

اور حجد بن بیخی بن سعید نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مبارک سے حضرت معاویہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ش اس مخص کے بارے میں کیا کہوں کہ رسول اللہ وہ کانے سمع اللہ لمعن حمدہ کہاتو آپ کے خلف نے رہنا لمك المحمد کہا۔ آپ سے دریافت کیا گیا حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز علی سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ رسول اللہ وہ کا کی معیت میں جو می حضرت معاویہ کے دونوں نفنوں میں پرتی متحی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے دونوں نفنوں میں پرتی متحی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے دونوں نفنوں میں پرتی متحی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مہتر وانعنل ہے، ۔ رمنی اللہ عنہم (تاریخ ابن شرطد بھم میں اللہ عنہم دانوں ہیں اللہ عنہم (تاریخ ابن شرطد بھم میں اللہ عنہم (تاریخ ابن شرطد بھم میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہم دانوں ہیں بھر دانوں ہیں اللہ عنہم دانوں ہیں اللہ عنہم دانوں ہیں بھر دانوں ہیں ہونوں اللہ عنہم دانوں ہیں بھر دانوں ہیں ہونوں اللہ عنہم دانوں ہیں ہیں ہم دانوں ہیں ہونوں اللہ عنہم دانوں ہیں ہونوں ہیں بھر دانوں ہیں ہونوں ہونوں ہیں ہونوں ہیں ہونوں ہونوں

حعرت فیخ عبدالعزیز پر باروی رحمة الله علیداس روایت کوفقل کرنے کے بعد

فرماتے ہیں:

"اس حقیقت پرخور کرو۔ اس کلمہ کی نصیلت تو بختے اس وقت معلوم ہوگی جب بختے عبداللہ بن مبارک اور عمر بن عبدالعزیز کی نصیلتیں معلوم ہوجا کیں گی جو کہ بے شار ہیں اور محد ثین کی مبسوط کتب تواریخ میں موجود ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو امام العمد کی اور پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ محد ثین اور فقہا ان کے قول کو عقیم اور ججت مانے ہیں۔ حضرت خصر علیہ السلام ان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے میں جنہوں نے حدیث رسول کو جمع کرنے کا تھم فرمایا۔ جب حضرت معاویہ عظیمان سے بھی افعنل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں تجھے حضرت معاویہ عظیمان سے بھی افعنل ہیں تو ان کے مقام ومرتبہ میں تجھے کیا گمان ہوسکتا ہے'۔

(معرضین اور معزت امیر معاوید النامید و تر برالنامید و نامیر معاوید سی دور جمنالنامید و نامیر معاوید سی دورت بی خدمت بی خدمت بی خدمت بی حاضر بوا اوراس نے یزید کوامیر المؤمنین کہاتو آپ نے اے کوڑے لگوائے اور دوسری دفعہ کی نے امیر معاوید خان جو کی آپ نے اسے بھی کوڑے لگوائے۔

اور دوسری دفعہ کی نے امیر معاوید خان جو کی آپ نے اسے بھی کوڑے لگوائے۔

لگوائے۔

(معرض اور حضرت ایر معاوید عظام حضرت امیر معاوید مهر الدیم الله عنه کنام در صحابه کرام اور محد ثین عظام حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کنائل کی مدح کرتے ہیں حالا نکہ وہ حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کے نضائل اور واقعات اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ واقف ہیں اور ان کی تقد لیق جمت ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری ہیں فرماتے ہیں کہ "مضرت معاویہ مناقب کا مجموعہ ہیں'۔ ای طرح شرح مسلم میں ہے کہ: ''آپ کا شار عدول فضلاء اور صحابہ اخیار میں ہے'۔ امام یافی فرماتے ہیں کہ: ''آپ نہایت بردبار، تنی، سیاستدان، صاحب عقل، فرماتے ہیں کہ: ''آپ نہایت بردبار، تنی، سیاستدان، صاحب عقل، سیاوت کا ملہ کے حقدار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے میں سیادت کا ملہ کے حقدار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہیں سیادت کا ملہ کے حقدار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہیں سیادت کا ملہ کے حقدار اور صاحب الرائے تھے گویا کہ حکومت کرنے کیلئے ہیں بیدا تھو گئے ہیں بلا تفریق جیسا کہ بردایت جیسا کہ دیگر صحابہ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں بلا تفریق جیسا کہ بردایت

ابن اثیر جزری کے نہایہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: ''رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت معاویہ سے زیادہ لاکق سیادت میں نے کسی کونبیں و یکھا'' تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کونجی ؟ فرمایا کہ: '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کان سیادت کے معالمے میں وہ حضرت عمر ﷺ

سے بھی آ کے بھے '۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کے اس قول کی توجیبہ اس طرح کی گئی ہے کہ ان کی مراویہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دیانا زحد کئی اور مال خرج کرنے میں ابنا عانی ندر کھتے تھے اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ واقعی انداز حکمرانی میں ان سے بڑھ کرتے'۔

(معترضين اور حعزرت امير معاويه عليهار دوتر جمه الناسية عن طعن امير معاويه من ٣٥)

صحیح بخاری میں منقول بیروایت پہلے گزر پیلی ہے کہ وحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے بوجیعا گیا کہ آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے جبکہ وہ وقرکی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیٹک وہ فقیہہ ہیں'۔ (بخاری کتاب المناقب بابذ کرمعاویہ ہے)

سے رہایے بیب وہ یہہ بیل در مان ماب ساسب بب و رساوی دیا۔ حضرت قاضی عیاض مالکی اور حافظ ابن کشرر حمۃ اللّه علیمانقل فرماتے ہیں:

''ایک فخص نے جناب معانی بن عمران سے کہا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا کیا موازنہ بید میں آنے والوں سے نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا: صحابہ کرام کا موازنہ بعد میں آنے والوں سے نہ کرو۔ امیر معاویہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے جناب امیر معاویہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے صحابی، ام المؤمنین کے بھائی، حضور معاویہ حضور علیہ الصلاق والسلام کے صحابی، ام المؤمنین کے بھائی، حضور

علیہ السلام کے کا تب و**ی اوروی الٰبی کے امین تھے'۔** (کتاب الشفاءار دوجلد دوم میں ۱۰۸-۱۰۸ تاریخ ابن کثیر جلد ۸می ۹۹۰)

معزت مولا نا جلال الدین رومی رحمة الله علیه نے معنوی شریف میں آپ کوبار بار حضرت امیر المؤمنین لکھا ہے۔ (دیکھے متنوی شریف جلد دوم)

حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه عقائد كے بيان ملى فرماتے بيل:
"وَنَكُفُ اللّهِ سِنَتَنَا عَنْ ذِكْرِ الصِّحَابَةِ إِلّا بِحَيْرٍ وَهُمْ
اَئِمَّتُنَا وَقَادَتَنَا فِي اللّهِ يُنِ وَسَبَّهُمْ حَرَامُ وَتَعْظِيمُ وَاجِبُ.

ترجمہ: اورہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر بی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا اور ان کی کسی بات پرطعن کرنا یا آئیس برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے رہیں۔ (العقیدۃ الحدیہ) عقا کرنسٹی کی تقریح کملا حظہ ہوئے رہایہ:

و تنگف عن فی نی کے الصّحابیة اللّا یہ تحدید ۔

و تنگف عن فی نی الصّحابیة اللّا یہ تحدید ۔

ترجمہ: اور ہم کو صحابہ کے ذکر سے زیان کو بندہ کھنا ہا سرسوں پرکل خی ترجمہ: اور ہم کو صحابہ کے ذکر سے زیان کو بندہ کھنا ہا سرسوں پرکل خی

ترجمہ: اور ہم کوصحاً بہ کے ذکر ہے زبان کو ہندر کھنا جا ہے سوائے کلمہ خیر کے چھنہ کہنا جا ہیے'۔ (تہذیب ادمتا کدار دور جمہ شرح عقا کد سی سور) فقیمہ اجل مؤلف بہارشر لیعت حضرت مولا ناامجدعلی اعظمی رحمة اللہ علیہ فرماتے

بين

''عقیدہ۔امیر معاویہ ﷺ جہتد تے ان کا مجہد ہوتا حفرت

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے صدیث بخاری میں بیان فرمایا

ہے۔ جہتد سے صواب و خطاد و نوں صادر ہوتے ہیں۔ خطاد و تتم ہے۔ خطا

عنادی یہ جہتد کی شان نہیں اور خطا اجتہادی یہ جہتد سے ہوتی ہے اور اس

عنادی یہ جہتد کی شان نہیں اور خطا اجتہادی یہ جہتد سے ہوتی ہے اور اس

میں اس پر عنداللہ اصلا مواخذ ہ نہیں'۔ (ببارٹر بعت اقل ۲۰۸۰ مامت کا بیان)

اب آخر میں امام ربّا فی حضرت مجد دالف ٹانی ﷺ جن کی شان تجد ید کے ڈکے

آج بھی نگر رہے ہیں' کی تصریحات و تعلیمات پیش کی جاتی ہیں تاکہ کوئی سے تو تبول

مر سے اور اپنی اصلاح کر لے۔اللہ تعالیٰ ہی تو فیق دینے والا ہے۔آپ فرماتے ہیں۔

''سب سے بہلے آدمی کوفرقہ نا جیہ الجسنت و جماعت رضوان

دسب سے بہلے آدمی کوفرقہ نا جیہ الجسنت و جماعت رضوان

اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے

بڑی جماعت ہے عقید سے کا درست کرنا لازی ہے تاکہ اخروی نجات و
کامیا نی متعور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلہ نت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

کامیا نی متعور ہو سکے اور بداعتقادی جو اہلہ نت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں کچھ کوتا ہی اور سستی ہوتو اس کی بخشش کی امید ہوسکتی ہے لیکن اگر عقید ہ میں بچھ کوتا ہی اور سستی ہوتو اس کی معافی کی امید ہیں ہے۔ ''اللہ تعالی و تبارک شرک کو معافی کی امید ہیں ہے۔ ''اللہ تعالی و تبارک شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے جا ہیں معاف کر دیں''۔ (مورون آء)

اہل سنت و جماعت کے عقائد کو مختصر طور پر لکھا جاتا ہے۔ان کے عقیدے کے مطابق اینے عقیدہ کی تھیج کریں اور اس دولت پر اللہ سیانہ و تعالیٰ سے عاجزی اور زاری سے استقامت کی دعا کریں ..... (آگے عقائد کے بیان میں فرماتے ہیں کہ)

اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جو جھڑ ہے اور جنگیں ہوئی ہیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین تو ان کو اچھے معانی پرمحمول کرنا چاہیے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے ۔ کہان بزرگواروں کے نفوس خیر البشر علیہ الصلوات وانسلیمات کی صحبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تھے۔ اور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے۔ وہ اگر صلح کرتے تھے تو حق کیلئے اور اگر جھڑ اکرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے۔ ہرگروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا تھا۔ پھر جس کا اجتہا دور سے اور ایک ہوگر اگر سے مطابق میں درجے کا ثواب ملتا ہے ہوا اسے دو درجے اور ایک قول کے مطابق میں درجے کا ثواب ملتا ہے

آب جولوگ کہتے ہیں کہ دولڑنے والوں میں ایک ضرور باطل پر ہوتا ہے انہیں ضرورغور کرتا ہے۔ عاقبت اند کی کا ثبوت دیتے ہوئے تعصب کودل سے نکال کراورا سے اجھے معانی پرمحمول کی ایک خروں سے نکال کراورا سے اجھے معانی پرمحمول کر کے اپنے عقائد کی بھی اصلاح کر لینی جا ہے اوراگر وہ مجد دی بھی ہیں تو ان پرمجد دی نظریات و عقائد کی بیروی اور بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہی تو فیق دینے والا ہے۔

اور جس کا اجه ناد درست نه ہوا اسے بھی ایک درجہ نواب مل گیا۔ پس خطا کرنے والا بھی درست اجتہاد کرنے والے کی طرح ملامت کاستحق نہیں ہے۔وہ بھی درجات نواب سے ایک درجہ کی امیدر کھتا ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت امیر (سیدناعلی
کرم اللہ و جہہ) کی طرف تھا۔ اور بخالفوں کا اجتہاد درست نہیں کین اس
کے باوجود و ، طعن کرنے کے مستحق نہیں ہیں اور ملامت کی گجائش نہیں
رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فاسق کہا جائے ۔ حضرت امیر کرم اللہ و جہد نے
فرمایا ہے کہ '' ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے ہیں وہ نہ کا فر ہیں نہ فاسق
کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفراور فسق سے روکت ہے' ہمارے پینیبر
کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفراور فسق سے روکت ہے' ہمارے پینیبر
کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفراور فسق سے روکت ہے' ہمارے پینیبر
سے بچنا'' پس پینیبر وہنگا کے تمام صحابہ کو برزرگ ہے جھنا چاہے سب کو نیکی
سے بینا'' پس پینیبر وہنگا کے تمام صحابہ کو برزرگ ہے جھنا چاہے سب کو نیکی
اور نہ ہی بدگرنا چا ہے اور ان میں سے کسی بزرگ کے حق میں برانہ ہونا چاہیے
اور نہ ہی بدگرانی کرنی چاہیے۔ اور ان کے جھاڑوں کو دوسروں کی مصالحت
سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نجات اور خلاصی کا صرف ہی طریقہ ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام کی دوسی پیغمیرِ خداﷺ کی دوسی کی وجہ ہے ہے اور ان سے دشمنی رسول اللہ ﷺ کی دوسی ہے۔ ایک بزرگ اور ان سے دشمنی رسول اللہ ﷺ کی حصابہ کی عزت نہ کی اس کا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی عزت نہ کی اس کا رسول اللہ ﷺ برجمی کوئی ایمان نہیں ہے'۔

( كمتوبات امام رباني وفتر دوم حصه مفتم كمتوب نمبر ۲۷)

''اور شیخ ابن حجر نے صواعق میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور امیر کرم اللہ و جہہ کے درمیان جھکڑ سے از روئے اجتہاد کے ہوئے ہیں امیر کرم اللہ و جہہ کے درمیان جھکڑ سے از روئے اجتہاد کے ہوئے ہیں اور اس قول کو اہلسنٹ کے معتقدات سے فرمایا ہے ۔۔۔۔۔ قاضی (عیاض)

نے شفاء میں بیان کیا ہے (ترجمہ)

''دخترت امام ما لک علیہ نے کہا ہے کہ جس نے ہی وہ اللہ اصحاب میں سے کسی کو بینی ابو بھر وعثان وعرو بن عاص (رمنی اللہ عنہ م) کوگالی دی اور کہا کہ وہ تغراور گراہی پر تھے یا اس کے سوا اور کوئی گالی جس طرح لوگ آیک دوسرے کوگالی نکالتے ہیں تو وہ تحت عذاب کا مستحق ہوا کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر عذاب کا مستحق ہوا کیونکہ حضرت امیر کے ساتھ لڑائی کرنے والے کفر پر شہر سے ۔ بور نہ ہی فتق پر شہر ہے کہ بعض نے فیال کیا ہے اور بہت سے اصحاب کی طرف اس کو مسلوب کیا ہے۔ بیکس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور بہت سے اصحاب کی طرف اس کو نہر اور بہت سے اصحاب کی طرف اس کی مسلوب کیا ہے۔ بیکس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صدیقہ اور طلحہ اور زبیر جمل کی اس معاویہ دی ہوئے کے خروج سے پہلے تیرہ بڑار معتولوں کے ساتھ قتل زبیر اور بہت سے اصحاب کرام انہی میں سے تھے اور طلحہ اور نہر جمل کی مسلوب کرنے پر سوائے اس موئے بس ان کو صلا اس اور فستی کی طرف منسوب کرنے پر سوائے اس مسلمان و لیری نہیں کرتا۔

اورامام ما لک نے جوتا بعین میں سے ہیں اورعلائے مدینہ میں سے نیارہ عالم ہیں نے معاویہ اورعمرا بن العاص رضی اللہ عنہما کوگا لی دینے والے کوٹل کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر وہ گالی کے مستحق ہوتے تو ان کوگا لی وینے والے کوٹل کرنے کا تھم کیوں دیتے ۔ تو معلوم ہوا کہ اس گالی دینے کو کمیرہ جان کراس گالی نکا لنے والے کوٹل کا تھم دیا ہے نیز ان کوگا لی دینا ابو بمروعمر وعنیان رضی اللہ عنہم کوگالی دینے کی طرح خیال کیا ہے تو حضرت معاویہ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔

اے بھائی!معاویہ ﷺ اس معالمے میں نہیں ہیں۔ کم وہیش

آد مے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر علی کرم اللّٰہ و جہہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتمادا ٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور اس بات کوسوائے زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پہند نہیں کرتا۔

اے برادر! اس فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حضرت عثمان ﷺ کا اور ان کے قاتلوں ہے ان کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہا جو اوّل مدینے ہے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث نکلے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس! مرمی ان کے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل میں تیرہ ہزار آ دمی قبل ہوئے اور طلحہ وزبیر بھی جوعشرہ مبشرہ میں سے بیل قبل ہوئے۔ حضرت عثمان ﷺ کے قصاص کے باعث ہوا ہے۔ اس کے بعد معاویہ ﷺ نے شام سے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ حقین کیا۔

امام غزالی نے تصریح کی ہے کہ وہ جھٹر اامر خلافت پرنہیں ہوا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کیلئے حضرت امیر رہ شانکی خلافت کی ابتدا میں ہوا ہے۔اور شیخ ابن مجر مظاند نے بھی اس بات کو اہلسنت کے معتقدات سے کہا ہے۔

اے برادر! اس امر میں بہتر طریق بیہ ہے کہ پینجمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لڑائی جھکڑوں سے خاموش رہیں اور ان کے ذکر اذکار سے منہ موڑیں۔ جناب پینجمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:

میرے اصحاب کے درمیان جو جھکڑے

إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ اَصْحَابِيْ.

موے ان سے اپ آپ کو بچاؤ۔

اور حضور عليه العلوة والسلام نے بيجى فرمايا:

جب میرے محابہ کا ذکر کیا جائے تو

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِيْ فَأَمْسِكُوْا\_ (طبراني)

زیان کوروکو\_

نيزحضورعليهالصلوة والسلام نيزحضورعليهاالصلوا

الله الله في اصحابي لا تتخِدُوهُمْ غَرَضًا.

میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کو اپنے تیر کا نشانہ نہ

يناؤ\_

اورامام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز ﷺ ہے بھی منقول ہے کہ:

تِلْكُ دِمَآءُ طَهَّرَ اللَّهُ أَيِّدِيْنَا فَلْيُطُهِّرُ عَنْهَا الْسِنَتَنَا۔

یہ دہ خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تو ہم اپنی

زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔

ال عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لا تا چا ہے اور ان کے ذکر خیر کے سوا اور پچھ نہ بیان کرنا چا ہے ۔۔۔۔۔ پس چا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدارر کھیں اور زید دعمر کی باتوں کو نہ تیں ۔جھوٹے قصوں پر کام کا مدارر کھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ فرقہ نا جیہ (اہلسنت و جماعت) کی تقلید ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو'۔ (کمزبات مد جبارم، فتر اول کتوب نبر اور)

" اکابر اہلسنت شکر اللہ تعالی سعیہم کے نزدیک اصحاب پیغیبر علیہ وعلیہم الصلو ات والتسلیمات آپس میں لڑا ئیوں اور جھڑوں کے وقت علیہ وعلیہم الصلو ات والتسلیمات آپس میں لڑا ئیوں اور جھڑوں کے وقت تین گروہ تھے۔ایک جماعت دلیل اور اجتہاد کی روشنی میں حضرت علی منظینہ

کے حق پر ہونے کا اعتقاد رکھتی تھی۔ دوسری جماعت دلیل واجتہاد کے ساتھ آپ کے خالفین کوحق پر نقسور کرتی تھی اور تبسری جماعت اس بارے میں متوقف تھی اور اس نے کسی بھی و نب کودلیل سے ترجیح نہ دی۔

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی افتد اکرو سے ہدایت أَصْحَابِي كَالنَّجُوْمِ فَبِايِّهِمُ اِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمْ۔

پاؤگے۔

اور بہت ی احادیث تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تو قیر میں وارد ہوئی ہیں۔ پس تمام صحابہ کومعزز و مکرم جانتا جا ہیے اور ان کی لغزشوں کو ایچھے مطالب پرمحمول کرتا جا ہیے۔ ریہ ہے اس مسئلہ میں اہلسنت کا فدہب "۔ ( کمتوبات دفتر دوم هند اوّل کمتوب نبر ۳۱)

باب نمبرم



# اعتراضات ومطاعن كالتجزبياور جوابات

أعتراضا

آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں مہربان، نرم دل اور ذاتی بغض وعناد سے پاک تھے۔ اگر ید درست ہے تو پھران میں جنگیں کیوں ہو کیں؟ یہ بھی بنا کیں ان میں سے تق پر کون تھا اور مقابل کس شرعی تھم کا مستحق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں باہم لڑنے والے دونوں فریق حق پرنہیں ہو سکتے۔ ایک منرور باطل پر ہوتا ہے اس لیے خلیفہ کروق خلیفہ کراشد حضرت علی میں ہا ہے لئے خلیفہ کروق خلیفہ کراشد حضرت علی میں ہا ہے ہیں؟

جواب

محبت كالرمسلم بهاوراً دى افي محبت بى سه پيجانا جاتا برجمان حقيقت محيم الامت مقراسلام مصور پاكستان حفرت علامه محدا قبال عليه الرحمة فرمات بيل معا، نور و سرور و حفور سرخوش و پركيف به لاله لب آب جو اورمر شدا قبال حفرت مولا نامحم جلال الدين روى رحمة الشعلية فرمات بيل بح اورمر شدا قبال حفرت مولا نامحم جلال الدين روى رحمة الشعلية فرمات بيل بح اورمه بط وحى آسانى ، موروآ يات قرآنى ، دليل سيل عرفان ، بادى انس و جان ، مرورو جهال ، سرخيل بي فيرال حضور ني مرم رسول معظم والله فرمات بيل المتعلق و نافيخ سرورو و جهال ، سرخيل بي فيرال حضور ني مرم رسول معظم والله في المي المقالي و والنسوء و المشوء تكتاميل المي المي الفيالي و المشوء تكتاميل المي الفي و نافيخ

ترجمہ: ایکھے برے ساتھی کی مثال مثل کے اٹھانے والے اور بھٹی دھو کنے والے کی کی مثال مثل کے اٹھانے والے اور بھٹی اس دھو کنے والے کی کی ہے۔ مثلک بردار یا تہ ہیں کچھ دے دے گایا تم اس سے خریدلو مے اور باتم اس سے اچھی خوشبو پالو مے اور بھٹی دھو کئے والا یا تہارے کپڑے حوالا ہے۔ تہارے کپڑے حوالا ہے۔

جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سید الصالی ین محبوب رب العالمین جناب سید الرسلین حضور خاتم النبیتن علیہ الصلوٰ ق والسلیم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت ومعیت سید الرسلین حضور خاتم النبیتن علیہ الصلوٰ ق والسلیم کی پاکیزہ اور مبارک صحبت ومعیت سے فیضیاب ہوئے اور ان پاکیزہ دلوں نے نگاہِ مصطفوی سے براہ داست تزکیہ حاصل کیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ر ورية د. ويوركيهم ـ (القره ١٢٩)

ترجمہ:اوروہ انہیں خوب پاک کرتا ہے۔

جب عام صالحین کی صحبت صالحیت بخش ہاور آدمی کوصالح بنادیتی ہے تو پھر سیدالصالحین حضورا کرم ﷺ کی صحبت و تربیت کے فیض داثر کا کیاعالم ہوگا۔ یقینا صحبت نبوی علی صاحبھا الصلوق والسلام کی دولت سے بردھ کرکوئی دولت نہیں۔ حضرت امام ربّانی مجددالف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

''ان کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت ہے شہودی ہو چکا

ہے۔ ( کمتوبات دفتر اوّل متوب نمبرہ ۵)

تو اب ذرا خود ہی غور فر ما ئیں کہ صحبت نبوی کے شرف سے مشرف اور نگاہ مصطفوی سے مشرف اور نگاہ مصطفوی سے فیضیا ب ہونے والے صحابہ کرام رضی الله عنهم تزکیر نفس للہتیت 'با ہمی

رواداری شفقت و محبت اور صالحیت کے کس بلند مقام پر فائز ہیں۔ بے مثل آقا علیہ السلاق و السلام نے بے مثل آقا علیہ السلاق اللہ مے مثل بنادیا ہے۔ کوئی بھی طبقۂ امت ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکیا۔اللہ کے مشل بنادیا ہے۔کوئی بھی طبقۂ امت ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکیا۔اللہ کے رسول بھی نے فرمایا:

اکٹو مُوْ ا آصْحَابِی فَانَّهُمْ خِیَادُ سُکُمْ۔ (مُطَلَّۃ باب منا تبالسلۃ) ترجمہ: میرے سحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت خواجہ اولیں قرنی ﷺ خیر التّا بعین ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلاٰ ق والسلام کے سحابی کے اوٹی مرتبہ تک نہیں بہتے سکے حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ٹانی ﷺ فرماتے ہیں:

"جناب خیرالبشر علیه الصلوة والسلام کی صحبت کی فضیلت میں میس سے مضرات مشترک ہیں اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اس بنا پر حضرت اولیں قرنی ﷺ جو خیرالتا بعین ہیں حضور علیه الصلوة والسلام کے صحابی کے اونی مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ لہذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہیں کرسکتی "۔

( مُتوبات دفتر اوّل مُتوبنمبر ٥٩)

اور صحبت نبوی کی برکت سے صالحیت اور تزکیر کفیری کی بیددولت بلااستثناء سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی ۔ شیخ انحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (ترجمہ)

و معابد کا حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام سے شرف صحابیت بیٹنی ہے اور ان کے خلاف جو پچھ لکھا گیا وہ ظنی ہے اور ظن یقین کے معارض ہیں موسکتا۔ اور یقین کوظن کی وجہ ہے ہیں جھوڑ اجا سکتا''۔

(محمیل الایمان فاری بحواله سیدنا امیرمعادیه هضائل حق کی نظر میں اے )

پن تمام کے تمام محابہ کرام رضی اللہ عنبم بغض وعناداور ذاتی کین وحسدایسی تمام اخلاقی کمزور ہوں ہے پاک تھے۔ وہ یقیناً آپس جی زم دل اور مہر بان تھے۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے ایک محبت اور نظر رحمت سے مستفید ومستفیض ہونے انے ایپ رسول محرم وقط کے فیض محبت اور نظر رحمت سے مستفید ومستفیض ہونے والے صحابہ کرام وہ نفوس قد سیہ ہیں والے صحابہ کرام وہ نفوس قد سیہ ہیں جو آپس جی ذاتی بغض وحسد اور عداوت و کینہ سے پاک اور ایک میں داتی بغض وحسد اور عداوت و کینہ سے پاک اور ایک میں داتی بغض وحسد اور عداوت و کینہ سے پاک اور ایک میں تعالی ملاحظہ ہونے مایا:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدًآءُ دَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّآ ، بَيْنَهُمْ (الْحُ-٢٩)

ترجمہ: محمداللہ کے رسول اور ان کے ساتھ والے (معابہ کرام) کا فروں پر سخت اور آپس میں نرم دل مہربان۔

" حضرت سجانہ و تعالی قرآن مجید میں پیٹیبر و تعالی کے محابہ کرام رضی الند مہم کے متعلق پو حکمآء بینھم قرما تا ہے۔ پس ان بزرگواروں کے حق میں ایک دوسرے سے عداوت و کینہ رکھنے کا گمان کرنا نص قرآن کے برخلاف ہے'۔ (کمتوبات دفتر دوم حصر اغتم کمتوب نبر ۹۹)

لہذا جو محف مسلمان ہے اور وہ قرآن کو سے دل سے مانتا بھی ہے تو اسے یہ تحکم عقیدہ رکھنا چاہیے کہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں زم دل اور مہربان تھے۔ بغض وحسد سے پاک اور نفرت و کیبنہ سے مہر اتھے۔ البتہ کا فروں پرضرور بخت تھے۔ (آیشد آء علی الکھناد) ترجمان حقیقت حضرت علامہ محمدا قبال علیہ الرحمة نے کیا خوب ترجمانی فرمائی .

یہو حلقۂ بارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اور جوسحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں تو وہ غلط نہی سے رب تعالیٰ کی رضا کی طلب اور جبتی ہیں اجتہادی خطا ہوجانے کے باعث ہوگئیں۔ کسی ذاتی عناد آور نفسانی خواہش کی بتا پر انہوں نے آپس میں کڑائیاں نہیں کیں۔ شارح سمجے مسلم حضرت امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

\* د حضرت علی علی اور است بالا جماع سی ہے اور اپنے وقت میں وہ ہی خلیفہ ہے ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی۔ حضرت معاویہ کلی عادل فضلاء صحابہ نجباء میں سے ہیں ان میں جوجنگیں ہو کیں ان میں ہر فریق کوکوئی شہدلاحق تھا اور ہر فریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثو اب ہر ہر نے کوکوئی شہدلاحق تھا اور ہر فریق کا اعتقادیہ تھا کہ وہ صحت اور ثو اب ہر ہے اور تمام صحابہ نیک اور عادل ہیں۔ جنگ اور دوسرے نزائی معاملات میں ہر فریق کی ایک تاویل تھی اور اس اختلاف کی وجہ سے کوئی صحابی عدالت اور نیکی سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جہدتھ اور ان کی معد کے جہدین کا کامسائل میں اجتہادی اختلاف تھا جس طرح ان کے بعد کے جہدین کا قصاص اور ویت کے مسائل میں اجتہادی اختلاف ہے اس سے کی فریق کی تنقیص لازم نہیں آتی ''۔

(نووی بشرح مسلمج ۲۵۳۲ باب فضائل الصحلبة )

صحیح بخاری اور سیح مسلم میں ایک به حدیث بھی منقول ہے۔ مخبرِ صادِق حضور رسول اکرم نبی معظم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَقْتَلَ فِنْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةُ دَعُواهُمَا وَاحِدَةً" \_

( صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۰۵۴ کتاب الفتن شحیح مسلم ج ۲ ص ۹۹ کتاب الفتن )

ترجمہ: قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑنہ لیس ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگی۔ دعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

تحکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ای روایت کونقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

'' آنخضرت الله خواقعدی خبردی ہاور شیخان (بخاری وسلم) نے حضرت ابو ہریرہ دی ہے روایت کی ہے کہ انہوں انخاری وسلم) نے حضرت ابو ہریہ دو این کے دانہوں نے کہارسول خداد اللہ نے فر مایا'' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ دو برے کروہ کریں اور دونوں میں قبل عام ہوا ور دونوں کا دعوی ایک ہو''۔

(ازالية الخفاءاردودوم ص ۵۴۰)

اس حدیث پاک سے واضح طور پرمعلوم ہور ہاہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کسی کے بھی بیش نظر بغض وعنا دُ ذاتی لڑائی یا اقتدار کی خواہش نہیں تھی۔ بلکہ دونوں اسلام کی دعوت لے کر کھڑی ہوئی تھیں اوراپنی اپنی رائے کے مطابق دونوں ہی اسلام کی دعوت لے کر کھڑی ہوئی تھیں۔
گی سربلندی اور دین کی بھلائی جا ہتی تھیں۔

اور حضور مخیرِ صادق جنابِ نبی اکرم بھٹانے جیسے فرمایا ویسے بی ہوا۔ دوگر وہوں میں لڑائی بھی ہوئی۔ قل عام بھی ہوا اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی تفا۔ مولائے کا سُلُرائی بھی ہوئی۔ قل عام بھی ہوا اور دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہی تفا۔ مولائے کا سُلُات جناب سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے مفسوب آپ کا فرمان عالیثان سنیئے۔ آپ نے جناب سیدناعلی کرم اللہ وجہہ سے مفسوب آپ کا فرمان عالیثان سنیئے۔ آپ نے جناب کے بعدائے عمال کے نام بطور وضاحت لکھا۔

وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلامِ وَاحِدُهُ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيْمَانِ بِاللّهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا ٱلْاَمْرُ وَاحِدٌ إِلّا مَا خُتَلَفُنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءً۔

ترجمہ: ظاہر میں ہم سب کا پروردگارا کیا۔ تھا ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعوت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور نقید لیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے کرتے تھے۔ (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے اختلاف تھا تو صرف عثان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا حالا نکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذ مہ تھے۔

( نبج البلاغة مع ترجه وتشريح حصده ومنمبر ۵۸ ص۸۲۴ )

اب غور کرنے کی بات رہے کہ جب دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہی تھا تو ضروری ہوا کہ میلڑائی کفرواسلام کی وجہ سے یا کسی جانب سے ذاتی بغض وعناد کے باعث نہوئی بلکہ محض غلط ہی اوراجتہا دی خطا کے باعث ہوئی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرۂ النورانی فرماتے ہیں:

''اور لڑائیاں جھڑے جو ان (صحابہ) کے درمیان واقع ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پرمحمول ہیں وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے تحت نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر ہے اگر چہ بعض کے اجتہاد ہیں غلطی ہوگئی۔ایسے خطاکار کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تواب کا ایک ورجہ ہے بہی افراط و تفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اہلنت و جماعت نے اختیار کیا اور بہی محفوظ اور مضبوط ترراستہ ہے'۔

( كمتويات دفتر اوّل كمتوب نمبره ۵)

"ان بزرگوں کے نفوس جناب خیرالبشر علیہ الصلوات واتسلیمات کی محبت میں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چکے تضاور حرص و کینہ سے بالکل صاف تھے وہ اگر سلح کرتے تھے تو حق کیلئے اور اگر جھڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق کیلئے ہر گروہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا خواہشات اور تعصب کے شائبہ سے پاک ہوکر مخالف کی مدافعت کرتا

تعا"- ( مكتوبات دفتر دوم حصة عنم كمتوب نبر ٧٤)

" جانتا جا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام امور خلا نیہ میں حضرت امير (سيدناعلي ﷺ) حق پر بهول اور ان كا مخالف خطاير كـ اگر چه معامله جنگ میں حق حضرت امیر کی طرف تھا۔ کیونکہ بسا اوقات ایہا ہوا ہے کہ زمانه محابہ کے اختلافی امور میں علماء تا بعین اور ائمہ مجہزرین نے حضرت امير كے غير كا مذہب اختيار كيا ہے اور حضرت امير كے مذہب كے مطابق فیصلہ بیں کیا۔اگر حق جانب امیر کیلئے متعین ومقرر ہوتا تو اس کے ند ہب کے خلاف فیصلہ نہ دیتے۔ قامنی شریح نے جو تا بعین میں سے ہیں اور صاحب اجتهاد ہوئے ہیں۔ ندہب امیر کے مخالف فیصلہ کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گوائی ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں قبول نہ کی اور جمہتدین نے قاضی شرتے کے قول کے مطابق عمل کیا ہے اور بیٹے کی شہادت باب کے حق میں جائز نہیں سلیم کی۔ اور بہت سے دوسر مسائل میں بھی حضرت علی ﷺ کے سواد وسروں کے اقوال اختیار كئے ہیں جوحضرت على عظام كارائے كے مخالف ہیں۔انصاف سے تعین و تغیش کرنے والے پر بیربات پوشیدہ نہ ہوگی (اس بارے میں زیادہ کچھ

ا حضرت علامه ابن جمر کی رحمة الله علیه تفل فرماتی بین: آپ (لیمی حضرت علی دیند) صفین میں سے کہا کہ درہ کم ہوگئی جوا کے بہودی کے پاس سے کی آپ اس معاملہ کا فیصلہ کرانے کیلئے اسے قاضی شرق کے پاس لے گئے۔ اور آپ نے زرہ کا وجو کی دائر کیا تو یہودی نے انکار کردیا۔ قاضی شرق نے حضرت علی سے شہادت طلب کی تو آپ اپنے غلام قیم اور حضرت حسن کو لے آپ کے قاضی شرق نے حضرت علی سے شہادت طلب کی تو آپ کے قاضی شرق نے آپ سے (اختلاف کیا اور) کہا باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت جائز نہیں۔ یہودی نے کہا: امیر المؤمنین نے جھے اپنے قاضی کے آگے چش کیا۔ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس کے بعددہ (اسلام کی حقانیت اور انصاف دیکھتے ہوئے) کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان فیصلہ دیا۔ اس کے بعددہ (اسلام کی حقانیت اور انصاف دیکھتے ہوئے) کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان بوگیا اور کہا کہ وہ ذرہ آپ بی کی ہے'۔ (العواعی الحر قدارہ وس میں)

کھنے کی مخبائش نہیں کیونکہ) اس کی تفصیل طوالت چاہتی ہے۔ پس خلاصہ کلام بیہوا کہ خالفت امیر میں اعتراض کی تجائش نہیں اور آپ کے مخالف طعن وطامت کے لائق نہیں''۔ (سخبات دفتر دوم صنہ اوّل کمتو بنبر ۳۹) سندالمحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمۃ اللّدعلیہ فرماتے ہیں: ''واضح رہے کہ فقہی اجتہادی مسائل مثلًا امامت، میراث پنجیبر، ہبہ قبل القبض کا تمام نہ ہوتا، تقسیم نمس، حج تمتع وغیرہ میں جناب امیر (حضرت علی) کے کی کا لفت ہرگز کفرنہیں، کفر کیا معصیت و گناہ بھی نہیں کیونکہ آپ بھی مجملہ مجتہدین ایک جمتمہ سے اور مسائل اجتہادیہ میں مجتہدوں کا اختلاف جائز ہے اور ہر جمتہدا جرکامستی ہے'۔

(تحفدا ثناءعشر بيدار ددص ۲۸۸ )

دونوں گروہوں کے دعوے کے ایک ہونے کا بھی انکار ہوتا تو اس انکار سے حدیث رسول خدا ﷺ اور فر مان علی المرتضی ﷺ کی مخالفت بھی لازم آتی ہے اور اس سے بھی ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کیلئے بھی جہنم میں بھینک دیئے جانے کی وعید موجود ہے۔ قرآن کریم میں فر مایا:

وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّامِولَ مِنْ 'بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْهُومِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ . وَمَاءَ تَ مَصِيرًا ـ (النه عـ ١١٥)

ترجمہ: اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کہ فق راستداس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ جلے ہم اسے اس کے حال پر جھوڑ ویں مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ جلے ہم اسے اس کے حال پر جھوڑ ویں گے۔اسے دوز رخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ بلننے کی۔

( کنزالایمان)

جناب من! اب ذراغور کریں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے۔ قرآن و صدیث کی مخالفت میں آپ کتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ اہلسنت کا عقیدہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے یا آپ کا؟

کون ہے تارک آئینِ رسول ﷺ مقار؟ مصلحت وقت کی ہے سے محمل کامعیار؟ مصلحت وقت کی ہے سے محمل کامعیار؟ کس کی آئکھوں میں سایا ہے شعارا غیار؟ ہوگئی کس کی تکہ طرز سلف سے بیزار؟

قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں کھر بھی پیغام محمد ﷺ کامتہ ہیں پاس نہیں

ہاری تو ہی گزارش ہے کہ دونوں گروہوں کو ذاتی بغض وعناد سے پاک ایک دوسرے پر مہربان اور رب کی رضا جا ہے والا مان لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو "دُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" اور "یَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوانًا" فرمایا ہے۔ تو بغیر کی استثناء کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللہ فی کے بھی استثناء کے سب صحابہ کیلئے فرمایا ہے۔ کسی ایک کیلئے نہیں اور حضور نبی اکرم اللہ فیکھیا نے بھی

دونوں گروہوں کے دعویٰ کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہم
نے بھی محض قبل عثمان ﷺ کے قصاص کے مسئلہ کو جنگ کی وجہ بتایا ہے اور اس پرتمام
اُمت نے صاد کیا ہے گویا بہی اسلام ہے اور بہی ایمان ہے لہٰذا اسے قبول کرلینا بہت
ضروری ہے۔ کیونکہ اسلام وحدت امت چاہتا ہے تفرقہ بازی ہرگز نہیں چاہتا۔

آغیریت کے پردے اک بارپھرا تھا دیں

ہے میں یہ نقش کی ہا ہو

بچھڑوں کو پھر ملا دیں ، نقش دوئی مٹا دیں ۔ اختلاف اور جھڑا ہوجاتا تا ممکن اور ذاتی بغض وعناد کے بغیر صرف غلط بنجی ہے اختلاف اور جھڑا ہوجاتا تا ممکن نہیں اور خلاف واقعہ بھی نہیں ۔ مفتی احمہ یار خان نعیبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فر ماتے ہیں :

''بہت وفعہ جناب علی مرتضی اور سیّدہ فاطمہ ذہرار ضی اللہ عنہما ہیں خانگی معاملات میں شکر رنجی ہوجاتی تھی ۔ شہادت عثمان کے دن حضرت علی خشہ نے امام حسین خشہ کے رخ شریف پر طمانچہ مارا کہتم نے حفاظت ہیں سخت سکستی کیوں کی ۔ ایک بار حضرت عباس خشہ اور حضرت علی خشہ میں سخت رخبش ہوگئی جو حضرت عمر خشہ نے دور کی ۔ (مسلم شریف ہے) حضرت عباس نے دور کی ۔ (مسلم شریف ہے) حضرت عباس نے دور کی ۔ (مسلم شریف ہے) حضرت عباس نے دور کی۔ (مسلم شریف ہے) حضرت عباس نے دھرت علی رضی اللہ عنہما کیلئے بہت سخت الفاظ استعمال کئے''۔

(اميرمعاويه ﷺ پرايک نظرص ۲۵)

مولانامودودی ایک مقام پرفرماتے ہیں:

"يمقدس انسان (صحابه کرام) جب آپس میں لڑ بھی جاتے ہتے تو ان کی اس لڑ ائی میں بھی" رحماء بینھم" ہونے کی ایک انوکھی شان پائی جاتی تھی ۔ بے شک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوئے جیں۔ گر کیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک

ا تصحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب تھم الفی ۔ اس صدیث کوہم ' فیصلہ قرآن وحدیث سے کیوں اریخ سے کیوں نہیں؟ کے عنوان کے تحت نقل کر چکے ہیں۔

دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا وہ احرّ ام محوظ رکھتے دیں جوان بزرگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپ آپ کوحق بیا جوان براگوں کی لڑائی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپ آپ کوحق بجانب سمجھتے ہوئے لڑے تھے۔ نفسانی عداوتوں اور اغراض کی خاطر نہیں لڑے تھے '۔ (رسائل دسائل حدیدہ میں اے)

دیگرغلط بنی سے لڑائی ہوجانا دونوں گروہوں ہیں ہے کسی کے اسلام کے خلاف بھی نہیں کہ ایک کوئل پراور دوسرے کو بھی نہیں کہ ایک کوئل پراور دوسرے کو کا فرکہا جائے۔ یا ایک کوئل پراور دوسرے کو گنہگار تھ برایا جائے۔ کیونکہ یہ باطل پر کہا جائے یا ایک کوثو اب کاخل داراور دوسرے کو گنہگار تھ برایا جائے۔ کیونکہ یہ دونوں کی قواب پانے والے تھے۔ حضرت شخ دونوں کی تواب پانے والے تھے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقل فرماتے ہیں:

''غزوہ صفین میں ایک مخص کو حضرت معاویہ ظیادی فوجوں سے قید کرکے لایا گیا حاضرین میں سے ایک مخص کو اس برترس آسمیا وہ کہنے لگا: خدا کی فتم ! میں اسے جانتا ہوں کہ بید مسلمان تھا اور بڑا صالح مسلمان تھا۔افسوس کہ اس کا خاتمہ اس حالت پر ہور ہا ہے حضرت علی منظیم فی مسلمان تھا۔افسوس کہ اس کا خاتمہ اس حالت پر ہور ہا ہے حضرت علی منظم نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ وہ تو اب بھی مسلمان ہی ہے'۔

(محكيل الايمان اردوم ١٧٧)

نیز منقول ہے کہ:

''ایک روزسیدناعلی ﷺ جنگ کے دوران باہر نکلے آپ کے ساتھ صحابی رسول سیدناعدی بن حاتم ﷺ خنگ کے دوران باہر نکلے آپ کے ساتھ صحابی رسول سیدناعدی بن حاتم ﷺ کے منہ سے نکلا''۔افسوس! مسلمان تھا اور آج کا فرہوکر مراپڑا ہے'۔حضرت علی ﷺ نے جب ان کے منہ سے یہ ساتہ فرمایا:

"كَانَ أَمْسِ مُوْمِناً وَ ٱلْيَوْمَ هُوَ مُوْمِن لِي لِين بِيل بعي مومن تها اورآج

(ابن عساكر "تهذيب تارنَّ دمثق الكبير"ج اص ٢٢)

بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ خورجھی دونوں کے دعویٰ کو ایک کہا (ازامۃ النفاء النفاء الرود دوم من ۵۴۰) اور امام حسن ظاف کے سلح کروانے والی روایت میں دونوں گروہوں کو فینتین عیظائمتین میں المصلیمین ۔ (بخاری، عملوۃ) کے الفاظ سے مسلمان قرار دیا حتی فینتین عیظائمتین میں دونوں گروہوں کو مسلمان ہی فرمایا ہے۔ارشاد باری تعالی ملاحظہ کے اللہ تعالی ملاحظہ

وَإِنْ طَآئِفَتُنِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَآصُلِحُوا بَيْنَهُمَا۔

(الحجرات-9)

ترجمہ: اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ۔
اور ظاہر ہے اسلام کے دعویٰ کے ساتھ جو بھی لڑے گا تواب ہی کا حقدار ہوگا
گناہ کانہیں ۔پس دونوں گروہوں کو، جومسلمان ہی تھے، تواب ہی ہوا۔ گنہگار کوئی بھی
نہ ہوا۔ محقق العصر علامہ حافظ شفقات احمہ نقشبندی نے اس پر قرآن کریم سے ایک
شاندار دلیل پیش کی ہے۔ ملاحظ ہو، فرماتے ہیں:

''اگرکسی کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہوکہ سحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے بلکہ جنگیں تک بھی ہوئیں۔ پھران میں سے حق پرکون تھا اور مقابل کے متعلق کیا شرع تھم ہوگا تو گز ارش ہے کہ صحابہ کرائم کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا ہوئے وہ اصول دین کے متعلق نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کی جنگیں اسلام اور شری جنگیس تھیں بلکہ ان کے جنگیں اسلام اور شری جنگیس تھیں بلکہ ان کے حقول کے دور میں بلکہ ان کے حقول کی جنگیں اسلام اور شری جنگیس تھیں بلکہ ان کے حقول کی جنگیں اسلام اور شری جنگیس تھیں بلکہ ان کے

اختلافات اجتهاى غلطيول يابعض غلطفهيون يرمى يتح جس كاايمان ادر اسلام بر مجمار نبس يرتا مبيا كه معرت موى عليدالسلام في اين بوك معائی اللہ کے پینبر مارون علیہ السلام سے علوائی کی بنا پر جھڑا کیا۔ تورات کی تختیاں زمن پر مجینک ویں اور ایک ہاتھ سے معترت ہارون عليه السلام كرس كي بال بكر لئے اور دوسرے باتھ سے آپ كى داڑھى كرلى اورمينى توحفرت بارون عليه السلام في قرمايا: "يستوم لا تاحد بِلِمُعْرَتِي وَلَا بِرَاسِي "- (لا ١٩٥١م الراف ١٥٠٠) استمر سهال جائ میری دا رهی اور میرے مرکے بال نہ مینے لیکن اس مقام پر حضرت موی علیہ السلام کے ذمہ کوئی مناونہیں کیونکہ آپ اس غلوائی میں معرب ہارون علیہ السلام سے دست وگریاں ہوئے تنے کہ شاید حضرت ہارون نے قوم کو چھڑے کی ہوجا کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا مالا تکہ حصرت ہارون علیہ السلام اس سے بری الذمه تے۔ای طرح امر کسی صحافی کوکسی محالی کے بارے میں کوئی غلط ہی پیدا ہوئی اور وہ ان سے جھرالیکن در حقیقت و و صحابی اس الزام ہے بری الذمہ تھے تو دونوں مروہ خدا کی بارگاہ میں مختم ارتبیں ہول سے '۔ (مناقب سیدنا امیر معادیہ فالم میں)

قابلِ خوریہ بات ہے کہ جب معصوم (نی) سے الی بات ہوجانا اس کی عصمت کے خلاف نہیں تو غیر معصوم (صحابی) سے غلط نبی میں اگر الی بات ہوجائے تو کیا مضا کفتہ ہے اور جب اس ہاتھا پائی پراللہ نے حضرت موی علیہ السلام سے مواخذہ نہیں فرمایا تو کیا غلط نبی اور اجتہادی خطا کے باعث سیدناعلی کرم اللہ وجہ سے جنگ کرنے برمواخذہ متروک نہیں ہوسکیا۔

اور تکیم بعنی حضرت علی عظی اور حضرت معاویه عظیما ملے کیلئے ثالثی افتیار کرنے سے بھی کی خاص میں معاویہ عظیما کے اعث سے بھی کہے والے مارحق و باطل یا بغض وعناد کے باعث سے بھی کہی خاص میں دعناد کے باعث

نہیں ہوئی تھی بلکہ اختلاف رائے اور غلط بھی کا نتیج تھی۔ پھر جب خارجیوں نے یہ کہہ کر کہدکر کے خوار کے دین میں تحکیم درست نہیں ،خروج کیا تو حضرت علی ﷺ نے جواز اور اثبات پر قر آن کریم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا:

"الله تعالی ایک مردو ورت کے معاملہ میں کہتا ہے کہ: "وَانْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکّمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَکّمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَکّمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَکّمًا مِّنْ اَهْلِهَا ﴿ اِنْ يَبْرِيلُهُ آ اِصْلَاحاً يُو يِّقِي اللّٰهُ بَيْنَهُمَا۔ (النم ، ۱۰۵) اوراگر الله الله بَيْنَهُمَا۔ (النم ، ۱۰۵) اوراگر ان دونوں کے درمیان اختلاف کا خوف ہوتو ایک حکم شوہر کے اہل سے اورایک عورت کے اہل سے بھیجو۔اگروہ دونوں ملح کرانے کا ارادہ کریں اورائیک عورت ومرد کے تو خداان دونوں کوتو فیق دے گا'۔پس امت محمد الله ایک عورت دمرد کے خون و حرمت سے بہت بڑی ہے تم مجھ سے اس بات کو نا پہند کرتے ہوکہ میں نے معاویہ سے ملح کرلی' ۔ (ازالة النفاء اردودوم میں ۱۳۵ میں ۵۳۲ میں میں معاویہ سے محملے کرلی' ۔ (ازالة النفاء اردودوم میں ۵۳۲ میں ا

عنهما) نے صلح کیلئے ابومول اشعری اور عمروا بن العاص رضی الله عنها کو اپنا تیج مقرر فرمایا ۔ (تنبیر نور العرفان: زیرایت النما ، (۲۵) اور پھر صلح بھی ہوگی اور الله کے حمایات بنی ہوئی ۔ فرمایا: ''وَانْ طَآئِفَة اَنْ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ اقْتَدُو الله فاصله موا بینهما''
الجرات ۔ ۹) اور جب خلیفه راشد سیدناعلی الرفضی کرم الله وجهد نے صلح فرمالی توا ہول علی کی محبت اور غلامی کا دعول کرنے والو! کیا وجہ ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ ہے گائی السلم پرراضی نہیں ہوتے ؟ یہ بھی کوئی محبت ہے؟ یہ بیت نہیں بلکہ کا الفت ہے۔ اگر کوئی حضرت علی عظیمی میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھریہ فلسفہ میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھریہ فلسفہ میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھریہ فلسفہ میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھریہ فلسفہ میں صرح مخالفت کو بھی ان کی محبت اور غلامی سمجھتا ہے تو پھریہ فلسفہ محبت بھاری سمجھتا ہے تو پھریہ بھریت بھاری سمجھ بھولی ہو اللہ ہے۔

۔ انوکی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں ۔ بی عاشق کون سی بہتی کے یارب رہنے والے ہیں

ذراسوچے! جب حضرت علی الرتفنی طی کزد یک امیر معاویہ طی کی اسلام
ہی کی دعوت دینے والے ہیں اور غلط نہی کے باعث حضرت عثان طی کے قل کے
قصاص پراختلاف کے علاوہ کوئی سبب اختلاف ونزاع بھی نہیں تو پھر آپ لوگوں کے
سینے کیول نہیں صاف ہوتے؟ اور حضرت امیر معاویہ طی کیکے باطل باطل اور غلط غلط
ہونے کی کیوں رَٹ لگار کھی ہے؟

سیدناعلی الرتضای کرم الله و جہہ سے لڑنے والے حضرت امیر معاویہ علیہ المرتضای نہیں۔ان سے بلند مرتب اور عشره میں شامل کی دیگر بزرگ بھی حضرت علی المرتضای علی المرتضای علی المرتضای علی المرتضای علی المرتضای علی المرتضای اللہ علیہ عظیمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
حضرت امام ابن حجر کمی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

'' حضرت امير معاويه رضى الله عنه كا تخصيص ايك صرح نا انصافی ہے كيونكه وہ اس بات ميں اسكيے بيں بلكه بہت بڑے بڑے سے صحابہ وتا بعين رضى الله عنهم اس ميں ان كے موافق ہيں جيسا كه مير وسوائح سے

معلوم ہوتا ہے، حضرت معاویہ بھی ہے پہلے حضرت علی بھی ہے وہ لوگ اور کیے ہے جو حضرت معاویہ بھی ہے نیادہ بلندمر تبہ تھے مثلاً ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور زبیر اور ان کے ساتھ والے صحابہ رضی الله عنہم بیسب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی بھی ہے اور حضرت طلحہ میں حضرت علی بھی ہے اور حضرت ایر بھی وار ہے تھے کہ اثنائے راہ میں قبل کرد یے گئے۔

اور تاویل ان لوگول کی میمی کدحضرت علی ﷺ نے وارثان

حضرت عثمان کو قا تلانِ عثمان کے آل کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی تا دیل **حضرت معاویه ﷺ کی بھی تھی''۔ (سیدناامیرمعاویہ ﷺ اردورؔ جم**تظہیرالجمان ص ۸۱) تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول کی بات نہیں؟ اگر آپ حضرت امیر معاویہ ﷺ ے محصٰ اس لئے ناراض ہیں کہانہوں نے حصرت علی الرتھنگی کرم اللہ و جہہ ہے جنگ کی تو پھرای وجہ سے باتی حضرات سے کیوں ناراض نہیں اور اگر دیگر بزرگوں سے حصرت مولاعلی ﷺ کے ساتھ لڑائی لڑنے کے باوجود آپ راضی ہیں تو پھرحصرت امیر معاویه پیشنے کیوں راضی نہیں؟ حالانکہ حضرت امیر معاویہ ﷺے حضرت علی ﷺ نے ملے بھی فرمالی۔وحدت امت کے دشمن خارجیوں کوحفرت مولاعلی ﷺ کی بیٹ اور شحکیم پیندنه آئی اس لئے انہوں نے خروج کیا تو کیا آ پ کوبھی ان کی طرح میں کے پیند نہیں آئی۔ فتنہ برداز خارجیوں نے حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کے فیصلہ سے اختلاف كيااور ملح كيليح تحكيم كوشرك اورخلاف اسلام قراردية ہوئے خروج كيااور امت سے الگ ہو گئے تو کیا آ ہے بھی ان خارجیوں کی پیروی ہیں سیدنا حضرت علی کرم الله وجبہ سے اختلاف ہی کریں سے اور ایناتشخص الگ قائم رکھیں سے؟ ارے جناب! اس طرح تو آب بھی خارجیوں کی صف میں کھڑے ہوجا کیں سے۔ لہذا مناسب میں ہے کہ خارجیوں کی پیروی کی بجائے حضرت مولاعلی ﷺ کی پیروی کریں

بلکہ سیدنا امام حسن ﷺ کی بھی پیروی کریں جنہوں نے خلیفہ ہونے کے تقریباً چیوماہ بعد حضرت امیر معاویہ ﷺ سے مصالحت کرلی اور خلافت ان کے سپر دکر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

حضرت مولاعلی ظاہمی خلیفہ کراشد ہیں اور حضرت امام حسن علیہ بھی خلفائے راشد ہیں اور حضرت امام حسن علیہ بھی خلفائے راشدین میں شار ہوتے ہیں جبکہ حدیث پاک کے مطابق مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی واجب ولازم ہے۔ سنتے جناب رسول اللہ اللہ اللہ فیانے قرمایا:
عَلَیْکُمْ بِسنتِیْ وَ سُنیَّة الْحُلْفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنِ۔

(مفكوة باب الاعتسام بروايت احمد، ابودا دُر برّ مْدِي، ابن ماجه )

ترجمہ: تم میری اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط کیڑو۔

لیس جو سلمان ہے اس پر حضرت مولاعلی کرم اللہ و جہدا ورسید ناا مام حسن کے پیروی لازم ہے۔ کوئی نام نہاد' مفکر اسلام' ہو بکسی' جماعت کا امیر'' ہویا' سنیوں کا کوئی عالم اور بیر' اسے سیدنا حضرت علی المرتضی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہما کی بیروی سے چارہ نہیں۔ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے سے سلح فرمالی تو پھر سب کو اسے تبول کرلین چاہیے اور حضرت امیر معاویہ کے سے سلح کرلینی چاہیے۔

سب کو اسے تبول کرلین چاہیے اور حضرت امیر معاویہ کے بیاز حدضروری ہے۔

ظار جیت سے بیخے اور المستقت کی متابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضروری ہے۔

ظار جیت سے نیخے اور المستقت کی متابعت پرکار بند ہونے کیلئے بیاز حدضروری ہے۔

نامہری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہوت

اعتراض

آپ کہتے ہیں دونوں گروہ اسلام پر ہتھے اور دونوں ہی تو اب پانے والے تھے تو کیا مسلمان کوکوئی غلط کا م کرنے پر گناہ ہیں ہوتا؟ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ کرحق سے جنگ کی اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ کیا انہیں پھر بھی کوئی گناہ ہیں ہوا اور جو مقتولین متھے ان کا کیا تھم ہے؟

صدیثِ رسول متبول و اور ان الله المرتفی کرم الله و جهد کے مطابق و و نوں کا دولوں کا ایک تھا۔ وونوں اسلام ہی کی دعوت دینے دالے تے اور قرآن کریم اور حدیث پاک نے دونوں گروہوں کو مسلمان ہی فرمایا۔ لہذا ہم نے جو یہ کہا کہ دونوں گروہ اسلام پر تھے قوقرآن و حدیث کے مطابق کہا اور یہ کہ دونوں ہی قواب پانے والے تھے تو یہا س لئے کہ جب قرآن و حدیث کے مطابق کہا اور یہ کہ دونوں ہی قواب پانے والے تھے اور اسلام کی سربلندی ہوتو بھرا سے قواب ہی ہوتا ہے گناہ ہیں ۔ لہذا گناہ تو جب ہوتا کہ اور اسلام کی سربلندی ہوتو بھرا سے قواب ہی ہوتا ہے گناہ ہیں۔ لہذا گناہ تو جب ہوتا کہ دونوں کا دعوی اسلام اور اسلام کی سربلندی تھا لہذا دونوں ہی تو اب پانے والے تھے۔ دونوں کا دعوی اسلام اور اسلام کی سربلندی تھا لہذا دونوں ہی تو اب پانے والے تھے۔ دونوں کا دعوی اسلام اور اسلام کی سربلندی تھا لہذا دونوں ہی تو اب پانے والے تھے۔ دونوں کا دعوی اسلام اور اسلام کی سربلندی تھا لہذا دونوں ہی تو اسلام یہ درست نہیں کہ کوئی

میددرست ہے کہ ہرمسلمان دین کا عالم مہیں ہوتا۔ کیکن میددرست ہمیں کہ کوئی مسلمان بھی دین کا عالم اور مجتهدنہ ہوجومسلمانوں کی راہنمائی کر سکے اور حق یہ ہے کہ مسلمانوں میں اہل علم فقہا و مجتهدین بھی ہوئے اور غیر عالم وغیر مجتهدین بھی۔ جو عالم مسلمانوں میں اہل علم فقہا و مجتهدین بھی ہوئے اور غیر عالم وغیر مجتهدین بھی۔ جو عالم نہیں قرآن کریم نے انہیں مجتهدین علاء سے راہنمائی لینے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا:

١) فَسْتَلُوْآ آهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ـ (أَعْلَ سَبَ

ترجمہ; تواے لوکوعلم والوں سے بوجھوا گرتمہیں علم بیں۔(کرالایان)

٢) وَاتَّبِعُ مَسِيلً مَنْ آنَابَ إِلَى ﴿ لَا مَانَ اللَّهِ مِنْ الْمَابَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

ترجمه: اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا - (كنزالايان)

پس غیر مجہدین ایسے مسائل جنہیں وہ خود نہیں جانے اور بغیر اجتہاد کے مستبط نہیں ہوتے مسلمان انہیں سمجھ نہیں سکتے تو مجہدین اپنے اجتہاد سے وہ مسائل معلوم کرتے ہیں اور ان میں غیر مجہدین کی راہمائی فرماتے ہیں لیعنی احکام شریعت کے کرتے ہیں اور ان میں غیر مجہدین کی راہمائی فرماتے ہیں لیعنی احکام شریعت کے

استباط کیلئے اجتہا وضروری ہے۔ جبکہ اجتہاد میں خطاکا امکان بھی ہوتا ہے۔ لینی یہ ضروری نہیں کہ جبہدی اور سیح تک ضرور بی پہنی جائے۔ لہذا ایسا ہوسکا تھا کہ خطاکی صورت میں گناہ ہونے کے خوف ہے کوئی اجتہاد بی نہ کرتا اور لوگ را ہنمائی ہے محروم رہنے ۔ تو جناب رسول اللہ ﷺ نے الیمی رکاوٹوں کا از الہ فرمایا اور اپنی امت کی راہنمائی کیلئے جبہدین کو اجتہاد کی ترغیب دیتے ہوئے ثواب کی خوشخری سنائی اور فرمایا اگر اجتہاد کرنے سے فیصلہ مجمع ہوا تو دوگنا ٹواب اور ایک روایت کے مطابق دس گنا تواب ہوگا اور اگر خطاوا تع ہوگئی تو ایک درجہ ٹواب پھر بھی ملے گا اور یہ تواب اس کی پُر فواب ہوگا اور ایک خوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ خلوص محنت وکوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ خلوص محنت وکوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ خلوص محنت وکوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ خلوص محنت وکوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ خلوص محنت وکوشش مقدمت استنباط اور استخراج مسائل پر ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ کھر مطاف

"إذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَثُمُ آخُوانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَثُمُ آخُوانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَثُمُ آخُوانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَثُمُ آخُوانِ

(مسلم جهم ۲ مسام باب بیان اجرالحاکم، بخاری جهم ۱۰۹۳ کتاب الاعتصام باب اجرالحاکم بمشکوة کتاب الامارة)

ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے پھر سیجے کرے تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کیلئے ایک ثواب ہے۔

مویا مجتد (حاکم) جب سی معاملہ میں فیصلہ کرے گاتو خود اپنے اجتہاد سے کرے گاکسی دوسرے کی بیروی نہیں کرے گا جیسا کہ حضرات ائمہ اربعہ (حضرت امام اعظم ابو صنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنهم کے اجتہاد فرمایے ہیں:

لے علامہ ابن حجر کی نقل فرماتے ہیں: جب مجتمد اجتہاد کرے تو اسے دس اجر ملتے ہیں۔ (صواعق محرقہ اردوس ۱۹)

''جو محض درجه اجتهاد پر فائز ہو، اجتهادی امور میں اس کیلئے دوسرے کی رائے اور اجتهاد کی تقلید کرنا خطااور ناروا ہے''۔

( مکتوبات دفتر دوم کمتوب نمبر۳۷)

اور مذکورہ بالا حدیث باک سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد میں خطا ہوجائے کی صورت میں بھی جمہد کوٹو اب ہی ہوگا۔ گناہ ہر گزنہیں ہوگا۔اور قرآن کریم نے جوفر مایا: وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ آنَابَ إِلَیْ۔(لتمن۔۱۵)

ترجمه: اوراس كى راه چل جوميرى طرف رجوع لايا ـ

فيصله كمار

اس کے مطابق مجتمدین کی پیروی کرنے والوں کو بھی تواب ہی حاصل ہوگا۔
حبیبا کہ احناف وشوافع وغیرہ تواب پارہے ہیں۔ حدیث و فقہ کے امام سیدنا امام
مالکﷺ''مؤطا کتاب العقول' ہیں ایک روایت یوں درج فرماتے ہیں: (ترجمہ)

'' یکی بن سعید نے سعید بن مستب کو فرماتے ہوئے سنا کہ
حضرت عمروضی اللہ عنہ نے واڑھوں (کی دیت) ہیں ایک اونٹ کا
فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں یا پنچ یا پنچ اونٹوں کا
فیصلہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابوسفیان نے داڑھوں میں یا پنچ یا پنچ اونٹوں کا

۔ سعید بن مستب نے فرمایا کہ حضرت عمرﷺ کے فیصلہ میں دیت گھٹ گئی اور معاویہ ﷺ کے فیصلہ میں بڑھ گئی۔اگر میں ہوتا تو واڑھوں میں دودواونٹ دلاتا کہ دیت برابر ہوجاتی اوراجر ہرمجہ تذکوماتا ہے'۔

(مؤطاامام ما لك كمّاب العقول مترجم)

اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تو اب ہر مجہ تدکو ملتا ہے۔ دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر حظامی کی طرح حضرت امیر معاوید ﷺ بھی مجہد تھے اور انہوں نے داڑھوں کی دیت کے بارے میں جو فیصلہ کیا اس پراجر کے مستحق بھی ہیں۔ انہوں نے داڑھوں کی دیت کے بارے میں جو فیصلہ کیا اس پراجر کے مستحق بھی ہیں۔ اور حضرت امیر معاوید ﷺ من درجہ کے عالم ،فقیہہ اور مجہد ہوئے وہ ایک تو اس بات

ے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول وہ اللہ نے ان کیلئے کتاب اللہ کا عالم اور ہادی ومہدی بنائے جانے کی دعائیں کی ہیں جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں نقل کرآئے ہیں اور دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایس عظیم وجلیل ہستی نے ان کے فقیہہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ امام ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ قل فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

" حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في سيدنا معاويد دي الله عليه تعریف کی اور ابن عباس سرداران ابلیب اور جناب علی الرتفنی (دید) کے تابعین میں سے ہیں سے جاری میں عکرمہ کہتے ہیں کہ "میں نے ابن عماس سے یو جھا کہ امیر معاویہ ونز کی ایک رکعت پڑھتے ہیں فرمانے لگے وہ بے شک فقیہہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور بھاکی صحبت یائی ہے'۔ امیر معاویہ کے مناقب میں سے میہ بہت بڑی منقبت ہے اولا اس طرح کے فقیبہ مطلقاً اعلیٰ مراجب کا حامل ہوتا ہے بہی وجہ ہے اسے دین کی فقہ اور تا دیل کاعلم عطا فر ما'' اور حضور ﷺ کا ارشاد سیجی حدیث میں یوں ہے: ''اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اور تا وہل کاعلم عطافر مادیتا ہے'۔ ٹانیا اس عظیم وصف کا حضرت امير معاويه ﷺ كيليّ اطلاق اس شخصيت نے كميا ہے جوحمر الامة ، ترجمان القرآن، رسول الله ﷺ کے بچازاد بھائی علی الرتضیٰ کے بچازاد بھائی اور جناب علی الرتضیٰ کی زندگی اوروفات کے بعدان کے معاون ہیں یعنی سیدنا عبدالله بنعباس رضى الله عنهمااورييه بالتصحيح بخارى ميس بهي موجود ثابت ہے جو قرآن کریم کے بعد سیح ترین کتاب ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ﷺ کے بارے میں فقیہہ کا لفظ جوعظیم وصف ہے موجود ہے اور اس کے قائل ابن عباس بھی فقیہہ ہیں اور اس بات برتمام اصول وفروع کے علماء

متفق ہیں کہ فقیمہ حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین اور ان کے بعد والے حضرات سحابہ کرام اور سلف صالحین اور ان کے بعد والے حضرات کے نزو یک ایسے خص کو کہتے ہیں جو جہتد مطلق ہوتا ہے"۔ (دشمنان امیر معاویہ عظامی کا سبر ص ۱۹-۱۱ بحوالہ تعلیم البخان ص ۲۰-۲۱، سیدنا امیر معاویہ اُردور جمد تعلیم البخان ص ۲۷-۲۸)

'' حضرت علی المرتضی ﷺ نے ان کی تعریف کی فرمایا کہ میرے لئنکر کے مقتول دونوں جنتی ہیں اس کو '' طبر اِنی'' نے بسند سجے روایت کیا ہے اس کے سب رادی ثقتہ ہیں صرف بعض میں اختلاف ہے۔ یہ قول حضرت علی ﷺ کا ایسا صریح ہے کہ اس میں کہ متم کی تاویل نہیں ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ ﷺ جہتد کو دوسرے میں کہ متم کی تاویل نہیں ہو تھیں۔ اور بالا تفاق ایک جمتد کو دوسرے اور تمام شرا لکا اجتہا دان میں جمع تھیں۔ اور بالا تفاق ایک جمتد کو دوسرے مجتد کی تقلید جا تر نہیں ہوتی ۔ گواس کے خالف مجتد کا اجتہا دیں ہوتے ہو کوئیہ وں کوئیہ و کی جمتد کو اس کے خالف مجتد کا اجتہا دیں ہوتے ہو گئیہ دوں کا کوئیہ و کی جمتہ کی تواس کے خالف مجتبد کا اجتہا دیں ہوتے ہو گئیہ و کی جمتہ دوں کا گئیہ ہو گئیہ ہو گئیہ ہو گئیہ ہو گئیہ ہوتا ہے دلیل ہی سے کہتا ہے۔ ہاں اگر دو مجتمد وں کا قول موافق ہوجائے تواس کوموافقت کہیں گے تقلید نہیں گے۔

حضرت علی ﷺ کا بیر تول ایسا صریح ہے کہ کسی طرح اس ک تاویل نہیں ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ بیجہ اپنے اجتماد کے گواس اجتماد میں ان سے خطا ہوئی جیسا کہ اور جُمہدین سے ہوتی ہے موافق حدیث کے سخق ثواب ہیں۔ وہ بھی اور ان کے مقلدین بھی اور ان کے موافق بھی کیونکہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور بہت سے فقہائے تا بعین ان کے وعویٰ کی حقیت میں حتی کہ حضرت علی ہمت سے فقہائے تا بعین ان کے موافق تھے۔ پس ان کا بیفل پھھاس وجہ سے نہ تھا کہ وہ حضرت علی ﷺ سے حسد رکھتے تھے یاان پر بچھ طعن کرتے سے نہ تھا کہ وہ حضرت علی ﷺ سے حسد رکھتے تھے یاان پر بچھ طعن کرتے

تو دلیل کا پابند ہوتا ہے اس کوائی دلیل کی مخالفت جائز نہیں ہوتی ای وجہ سے حضرت معاویہ خصاوران کے پیروستی تواب ہیں کوئی حضرت علی سے حضرت معاویہ خصاوران کے پیروستی تواب ہیں کوئی حضرت علی خصاد کی طرف تھا''۔ (سیدنا امیر معاویہ خصار دوئر جمد تعمیرا لیمان می ۲۲،۴۵)

"اس سے حضرت معاویہ کے استاہ وتا اور یکی مرتبہ تابت اور اسکی مرتبہ تابت وہ یہ کام بغیر کسی تاویل محتمل کے کرتے تو البتہ ایسا ہوتا اور یہ کئی مرتبہ تابت ہوچکا ہے کہ انہوں نے ایک تاویل محتمل کی بتا پر سیکا م کیا تھا۔خود حضرت علی مذہبہ کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جمجہ محتمل سے بہر حال وہ محتمق تو اب بین نہ کہ گنہگار۔

اس کے علاوہ حضرت معاویہ کی تخصیص ایک صری تاانسانی ہے کیونکہ وہ اس بات میں اسلے بیس بلکہ بڑے بڑے صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنہم اس میں ان کے موافق بیں جیسا کہ سر وسوائح سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ خان سے پہلے حضرت علی الرتضی ﷺ سے وہ لوگ لڑ کے تھے جو حضرت معاویہ سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ مثلاً ام المؤمنین عائشہ اور زبیراوران کے ساتھ والے صحابی رضی اللہ عنہم یہ سب لوگ واقعہ جمل میں حضرت علی عظیہ سے لڑے یہاں تک کہ حضرت طلحہ علیہ شہید ہوگئے اور حضرت زبیر عظیہ واپس جا رہے تھے کہ اثنائے راہ میں قبل موسی کرد ہے گئے۔

اور تاویل ان لوگوں کی بیقی کہ حضرت علی نے وار ثان حضرت علی عنیان حضرت علی ان کو قاتلان حضرت عثمان کے قل کرنے ہے روک ویا تھا۔ یہی تاویل حضرت معاوید علی کھی تھی۔ پس جیسا کہ ان جلیل القدر صحابہ نے بوجہ اس تاویل کے حضرت علی مناہ سے لڑنا جائز سمجھ لیا تھا۔ اس طرح

حضرت معاوید منی الله عنداوران کے اصحاب نے بھی ان کاقل جائز سمجھ لیا تھا اور با وجود یکہ وہ حضرت علی ہے۔
تھااور با وجود یکہ وہ حضرت علی ہے۔ سے لڑنا جائز سمجھتے تھے۔ حضرت علی ہے۔
نے ان کی طرف سے عذر خوائی کی بوجہ اس کے کہ ان کی تاویل قطعی البطلان نہ تھی۔ حضرت علی ہے۔
البطلان نہ تھی۔ حضرت علی ہے۔ نے فرمایا: کہ جمارے بھائیوں نے ہم سے بعاوت کی ۔ اس کو ابن الجاشیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کیا ہے۔ اس روایت کیا ہے۔ اس

'' حضرت علی ﷺ ہے جنگ جمل میں پوچھا گیا کہ اہل جمل جو
آپ سے اڑے کیا مشرک ہیں؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا: شرک ہے تو
وہ بھا گئے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا منافق ہیں؟ فرمایا کہ منافق اللہ کی بات
بہت کم کرتے ہیں۔ پوچھا گیا پھروہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہمارے بھائی
ہیں انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے'۔

نوٹ: حضرت علی ﷺ نے ان کواپنا بھائی کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اسلام بلکہ کمال اسلام باقی ہے اور وہ حضرت علی ﷺ سے اور غیر معذور نتھے .....

پی اے صاحب تو نیق! رسول الله وظائے احکام کوجو باغیوں کے متعلق ہیں اور خود حضرت علی عظیہ کے حکم کو باغیوں کی بابت غور کر اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے جو پچھ بیان کیا اس پرغور کر، تجھے معلوم ہوجائے گا کہ یہ بات بالکل صرح ہے اس میں کسی قسم کی تاویل معلوم ہوجائے گا کہ یہ بات بالکل صرح ہے اس میں کسی قسم کی تاویل نہیں ہو سکتی کہ خوارج کے علاوہ جس قد رلوگ حضرت علی بھی سے لڑے وہ سب مسلمان اور وہ اپنے مرتبہ کمال پر باقی تضاور جس اجتہاد نے ان کو حضرت علی بھی سے لڑنے کے دور وہ حضرت علی بھی سے لڑنے پر راغب کیا اس میں وہ معذور تنھے۔ اور وہ لوگ اس اجتہاد میں خطا پر تنھے اور اگر اس لڑائی کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا

كناه ياان كرتبه ميس كن قتم كانقص عائد جوبا تو عفرت على عليه الزائي ختم ہونے کے بعد ضروران برعماب کرتے۔ حالانکہ ایبانبیں ہوا بلکہ از ائی کے بعد حصرت علی دی اے کسی اڑنے والے سے پہلے تعرض نہیں کیا بلکدان سے نہایت علم اوراحسان اور سلح دمنت کے ساتھ پیش آئے"۔

نیز حضرت معاویہ ﷺ کی تعریف میں وہ حدیث صحیح ہے جو آئندہ حضرت علی ﷺ سے حالات خوارج کے متعلق منقول ہوگی۔اس حدیث میں رہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی ﷺ سے فرمایا کہ ''تم لوگوں کو قل کرو مے اس حال میں کہتم بدنسبت ان کے قل سے زیادہ قریب ہو سے''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاوی<sub>ہ ظ</sub>ھاگا گروہ بھی حق سے قریب تھا۔ (ہاں! زیادہ قریب ندتھا بلکہ حضرت علی مذہبہ کی یہ نسبت كم قريب تقا) پس اب ان يرحفرت على الله سے الرقے كے باعث کوئی ملامت ندری اگر چہوہ لوگ باغی تنے بیبہاس کے کہوہ مجتمد تنے اور تاویل کرتے تھے بیروایت اس بات کوصاف ظاہر کررہی ہے'۔

آنخضرت على كبت ى صديوں سے ثابت ہوا ہے كہ آنخضرت بل نے ایک جماعت کے روبرواینے صاحبز ادوحس ﷺ کی تعریف فرمائی که میرابینا سردار ہے۔امید ہے کہ اللہ اس کے دریعہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا''۔اس ہے صاف

(بقيه سابقه) صرف قصاص كے متعلق تھا۔ خلافت وامارت ميں كوئى اختلاف نہ تھا۔ اس بات كا ایک بین ثبوت ریم کے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ جناب سیدنا طلحہ جناب سیدنا زبیر (حضرت سیدہ عاکشہ صدیقتہ ) رضی الله عنہم نے خلافت علی کوتنلیم کرتے ہوئے ان سے تصاص لینے کا مطالبہ كيا تعاائر بيه حضرات جناب على المرتضى عظه كي خلافت كوقبول نه فرماتے ہوتے تو مجر جناب سيدنا امیرمعاویه طافهٔ جناب سیدناعتان و والنورین طاف کے قصاص کے احکام خود جاری فریاتے''۔ (منا تبسيريا اميرمعاويه ﷺ ١٠٨ [١٠٩]

معلوم ہوتا ہے کہ ریاوگ کمال اسلام پر قائم نتے اور جو پچھان سے خلاف صادر ہوااس میں وہ معندور نتھے گوا مام برخق حضرت علی ﷺ ہیں۔

جمل وصفین والے حضرت علی ﷺ سے محض اس وجہ سے لڑے کہ ان کو بیخیال تھا کہ حضرت علی ﷺ نے قا تلان عثمان سے قصاص نہیں لیا حالانکہ حضرت علی ﷺ اس سے بری تھے۔ باوجود اس کے پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور سمجھا، بوجہ اس کے کہ حضرت علی شخص جانے تھے کہ بیلوگ امام ہیں فقیہہ ہیں اور آنخضرت ﷺ فرما چکا کہ حسب جمہتد سے اجتہاد میں فلطی نہ ہوتو اس کو دوگنا تو اب ملے گا اور اگر اس سے فلطی ہوجائے تو صرف ایک ہی تو اب ملے گا۔ پس حضرت علی ﷺ جمہتد فیر ضاطی تھے لہذا ان کو دوگنا بلکہ دس گنا تو اب ملے گا جیسا کہ ایک روایت میں ہے اور حضرت علی ﷺ سے لڑنے والے مثل عاکش، ملک موادیت میں ہے اور حضرت علی ﷺ سے لڑنے والے مثل عاکش، ملک موادیت میں اہل بدر بھی شامل تھے بجہتد خاطی تھے۔ لہذا ان کو ایک ہمراہ تھے جن میں اہل بدر بھی شامل تھے بجہتد خاطی تھے۔ لہذا ان کو ایک ہمراہ تھے جن میں اہل بدر بھی شامل تھے بجہتد خاطی تھے۔ لہذا ان کو ایک ہیں ثواب ملے گا'۔

(سيدنا)ميرمعاويه ﷺ ردور جمه تطهيرالجنان ص٠٨ تا٨٨)

اب دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ ورحضرت مولاعلی کرم اللہ و جہہ کے درمیان اختلاف کیسے ہوگیا۔ جناب مفتی احمہ یارخان تعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

معاصرہ کیا۔ تعن دن یا زیادہ تک پانی نہ پہنچنے دیا۔ اور پھر گھر میں داخل ہوکر محمہ بن ابو بکر صدیق اور تیرہ دیگر آ دمیوں نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین علی ﷺ مہاجرین و انسار کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے لیکن چند وجو ہات کی بنایر انسار کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے لیکن چند وجو ہات کی بنایر

قالین خان فی سے قصاص ندلیا جاسکا۔ یہ خبری شام بھی امیر معاویہ کو بہتری ۔ انہوں نے بیخ مجیا کہ خلیفۃ المسلمین کا خاص مہید شریف شریف شریف شریف کردیا جا کا بہت ہی اہم معاملہ ہے ازراہ کرم سب سے پہلے قاتلین پر قصاص جاری کیا جائے گئی پر ججوریوں کی بنا پر قصاص ندلی جا ۔ فاادھ امیر معاویہ کدل شری یہا جا ۔ فاادھ امیر معاویہ کدل شری یہا ہے نہی کو تائی فرمار ہے جی اوراس قبل می معاذ اللہ دیدہ وانستہ قصاص لینے بی کو تائی فرمار ہے جی اوراس قبل می نعوذ باللہ مندان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج بی نعوذ باللہ مندان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج بی نعوذ باللہ مندان کا ہاتھ ہے بلکہ خود ان کے قاتلین کو پولیس یا فوج بی نعوذ باللہ مندان کا ہاتھ ہے بالشمن کردی کہ علی مرتفنی ہے ویدہ وانستہ قصاص کے دل میں یہ بات جانسین کردی کہ علی مرتفنی ہے ویدہ وانستہ قصاص کا مطالہ رہا۔ ابھی تک ندا ہی خلافت کا انکار کیا تھا ندا پی علامت کا انکار کیا تھا ندا پی مطالہ تھا۔

آخرنوبت بہال تک پنجی کہ امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جا گزیں ہوگئی کہ علی مرتفعٰی خلافت کے لائق تہیں اور خلافت کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا نہیں کر کتے کیونکہ استے بڑے اہم خون کا تصاص نہ لیا جا سکا تو دیگر انظامی امور کیا ادا ہو سکیں مے۔اختلاف کی اصل بنیاد یہ تھی باتی سارےاختلاف کی شاخیں تھیں۔دیگر تمام

ا حاشيشر عقائد نمبر من ١٠٥ سيم مقول هـــــ (ترجمه)

جناب سیدناعلی المرتعنی مقطنہ ہے جناب سیدنا امیر معاویہ مقطنہ نے اس لئے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ معارضہ سیدنا علی مقطنہ کے مقالبے میں اپنے آپ کوخلافت کا زیادہ حق وار بچھتے تھے بلکہ بیا ختلاف اس شہر میں ہوا تھا کہ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین مقطنہ کے قبل کا شہر میں ہوا تھا کہ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین مقطنہ کے قبل کا قصاص لینے کیلئے موجودہ حالات میں ضلیفہ وقت کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے ان کا اختلاف

#### حصرات کی وجہ مخالفت بھی بہی قبل عثان تھا''۔

(ایرمعاویہ پرایک نظرص ۱-۱۵) حفرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف''احیّاءالعلوم' کے حوالہ سے منقول ہے۔ (ترجمہ)

"و و جھڑا جو امیر معاویہ اور علی الرتضی کے درمیان ہوا اس کا دارو مداراجتہاد پر تعاییٰ ہیں کہ امیر معاویہ نے امامت کی خاطریہ جنگ کی تھی کیونکہ حضرت علی المرتضی کا ظن یہ تعا کہ حضرت عثان کے قاتلوں کو جناب عثان کے درتاء کے سپر دکر و بینا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ ان قاتلین کے خاندان لیے چوڑے تنے اور ان کے بہت سے افراد فوج اسلام میں شامل تھے لہذا خلافت کے ابتدائی دور میں ہلچل کی جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے بیرائے قائم کی کہ اس معاملہ کو ذرا مؤ خر کر دیا جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے بیرائے قائم کی کہ اس معاملہ کو ذرا مؤ خر کر دیا جائے ۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کے گافن یہ تعاکہ اگریہ معاملہ مؤخر کر دیا جائے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کے گافن یہ تعاکہ اگریہ معاملہ کو خرا کہ دیر بہت بڑا جرم تھا تو لوگوں کو پھرا تکہ دین موضلے گئی اورخون ریزی کا بازار گرم موضلے گئی ۔ کی شہ (ترغیب) مل جائے گی اورخون ریزی کا بازار گرم ہوجائے گئی ۔

(دشمنانِ امیر معاویه هیکاعلمی محاسبه ج اص ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ بحواله شوام الحق ص ۲۳ ۲۵۲۳ ۲۳) حصرت شیخ عبدالحق محدث و بلوی رحمة الله علیه قرمات بین :

'' حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف کی بنیاد حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ کی بنیاد حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ کی شہادت تھی۔امیر معاویہ ﷺ کہتے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی موافقت میں کہتیں کہ حضرت عثمان ﷺ کے قاتلوں سے قصاص لینے میں عجملت کرنی جا ہے تا کہ لوگوں کو خلفاء پر جرائت نہ ہو۔ گر حضرت علی ﷺ نے دیم اور

تاخير ميل مصلحت ديمى تاكه امر خلافت عي خلل واقع نه بور اس اختلاف کی بنیادیہ بات ہے جس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف كي بنياد اجتهاد كي تلطي تحيي " ( دارج النوت اردودوم ١٩٥٥) المام يوسف بن اساعيل بهماني رحمة الندعليه على معظمي عنقل كرتے بين كر: حضورتی اکرم ﷺ نے ہم برواجب قرمایا تھا کہ ہم محالیہ کرام کے اختلاقات کے بارے میں اچی زبان بندر میں۔ان کے ورمیان جو لڑائیاں اور اختلافات واقع ہوئے جن کے سبب بہت ہے محایہ شہید ہوئے تو سے ایسے خون جی جن سے اللہ تعالی نے جارے ماتموں کو محقوظ رکھا لہٰذا ہم اپنی زیاتوں کو ان سے ملوث نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ووسب اس بارے میں ماجور (اجردیئے مجئے) ہیں کو تکہ ان ہے جو سيحه صادر مواوه ان كے اجتباد برجن تعااد رقلنی مسئلہ میں مجتبدا گرخطا بھی کر جائے مستحق قواب ہے''۔ (مکات ال رسول اللہ کا ترجمہ الشرف الموید ) يى الم يوسف بن اساعيل نبعاني رحمة الله عليه المام ين جركى يفقل كرت بن: "مسلمان پرلازم ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے محابہ اور اہل بیت کا ادب واحر ام كرے۔ان برامنى موران كے فضائل وحق في يجانے اوران کے اختلافات سے زیان کورو کے کیونکہ ان میں سے کسی نے میں ایسے امر کا ارتکاب نہیں کیا جسے وہ حرام سجھتے ہوں بلکہ ان میں سے ہرا یک مجتهدے پس وہ سب ایسے مجتمد ہیں کہ ان کیلئے تو اب ہے۔ حق تک پہنچنے والے کیلئے وی تواب اور خطا کرنے والے کیلئے ایک تواب ہے۔ عمّاب، ملامت اورنقص ان سب ہے مرفوع ( بعنی اٹھالیا حمیا ) ہے بیہ بات الجیمی طرح ذبهن تشین کرلے ورنہ تو میسل جائے گااور تیری ہلا کت و ندامت میں کوئی کسر ندرہ جائے گی''۔

آ کے قال کرتے ہیں کہ علامہ لقانی نے جو ہرہ کی شرح کبیر میں فر مایا: °'ان سب لژائيون كا سبب بيرتها كه معاملات مشتبه يتھے۔ ان کے شدیداشتیاہ کی بنایران میں اجتہادی اختلاف پیدا ہو گیااوران کی تین فشمیں ہوگئیں ایک متم پراجتهادے بیرطا ہر ہوا کہ حق اس طرف ہے اور مخالف باغی ہے لہٰذا ان پر واجب تھا کہ ان کے عقیدے میں جوحق پر تھا اس کی امداد کرتے اور باغی سے جنگ کرتے چنانجہ انہوں نے ایہا ہی کیا۔جس شخص کا میرحال ہوا ہے روانہیں کہاس کے عقیدے میں جولوگ باغی ہیں ان کے ساتھ جنگ کے موقع پر امام عادل کی امداد سے کنارہ سن ہو۔ دوسری قتم تمام امور میں پہلی قتم کے برعکس تھی۔ تیسری قتم و بھی جن برمعالمه مشتبه هو گیااوروه جیرت میں مبتلا ہو گئے۔ان برکسی جانب کی ترجیح داشی نہ ہوئی تو وہ دونوں فریقوں سے الگ ہو گئے۔ ان کیلئے ہے علیحد گی ہی واجب متنی کیونکہ کسی مسلمان سے جنگ اس وقت تک جائز نہیں جب تک بینظا ہر نہ ہوجائے کہ وہ اس کامستحق ہے۔ حاصل کلام پیہ ہے کہ وہ سب معقدور اور ماجور ہیں۔ای لئے اہل حق اور وہ حضرات جو قابل اعتماد ہیں اس بات پرمتفق ہیں کہتمام صحابہ عادل ہیں اور ان کی شہادت اور روایت مقبول ہے''۔

اور پھرعلامہ سعد الدین تفتاز انی نے قل فرماتے ہیں:

" دعمرت معاویہ کے ساتھ اس معاملہ میں نہیں ہیں کم وہیں آر سے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں ہیں اگر معنرت امیر (سیدناعلی) علیہ کے ساتھ الرائی کرنے والے کافریا فاسق معنرت امیر (سیدناعلی) علیہ کے ساتھ الرائی کرنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعمادا تھ جاتا ہے جوان کی تملیخ کے ذریعے ہم تک بہنچا ہے اس بات کوسوائے زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پہند نہیں کرتا"۔

اے برادر! اس فتنہ کے بریا ہونے کا منٹاء معنرت عثان عظام کا قتل اوران کے قاتکوں سے ان کا قصاص طلب کرنا ہے'۔

( كمتوبات دفتر اوّل حصه جهارم كمتوب نمبرا٢٥)

"محابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو جھڑے ساف رہ ہوگئیں ہوئی ہیں مثلاً جگہ جمل اور جنگ صغین تو ان کوا چھے معانی پرمحول کرنا چاہے اور خواہشات اور تعصب سے دور رہنا چاہیے کہ ان بررگوں کے نفوس جناب خیر البشر علیہ الصلوات والسیمات کی صحبت ہیں خواہشات اور تعصب سے پاک ہو چھے تھے اور آگر جھڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق اور آگر جھڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق دو اگر جھڑا کرتے تھے تو وہ بھی حق کو اسٹات اور دو اگر معانی عمل کرتا تھا اور خواہشات اور تعصب کے شائب سے پاک ہوکر کالف کی مدافعت کرتا تھا پھر جس کا تعصب کے شائب سے پاک ہوکر کالف کی مدافعت کرتا تھا پھر جس کا جہزاد درست ہوا اسے دو در ہے اور ایک تول کے مطابق وی درجہ گو اس اجتہاد درست نہ ہوا اسے بھی ایک درجہ تواب سل اجتہاد درست نہ ہوا اسے بھی ایک درجہ تواب سل مراب سے الم کرنے وال میں درجہ تواب سل مدرجہ تواب سے مطابح کی طرح کرنے والے کی طرح کا مدرحہ تواب میں ایک درجہ تواب کی طرح کا مدیر کھتا ہے۔

علاء نے کہا ہے کہ ان جنگوں میں تن حضرت امیر جناب علی کرم اللہ وجہہ کی طرف تھا اور خالفوں کا اجتہاد ورست نہیں تھا۔لیکن اس کے باوجود وہ طعن کرنے کے مستحق نہیں جیں اور ملامت کی مخبائش نہیں رکھتے چہ جائیکہ ان کو کا فریا فاس کہا جائے۔ حضرت امیر جناب علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا ہے کہ: '' ہمارے بھائی ہم پر باغی ہوئے جیں وہ کا فر بیں نہ فاس کی کونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق سے روکن ہے' بیں نہ فاس کی کونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق سے روکن ہے' میں نہ فاس کی کونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر اور فسق سے روکن ہے' میں زبان کشائی سے بچنا'' پس چیمبر خدا ہے کہ تمام صحابہ کرام کو ہزرگ میں زبان کشائی سے بچنا'' پس چیمبر خدا ہے اور ان میں سے کی ہزرگ سے حتی میں برا نہ ہوتا جا ہے اور نہ بی بدگرانی کرتا جا ہے اور ان کے جھڑوں کو دومروں کی معمالحت سے بہتر شجھنا جا ہے نجات اور خلاصی کا جھڑوں کو دومروں کی معمالحت سے بہتر شجھنا جا ہے نجات اور خلاصی کا حرف یہی طریقہ ہے' ۔ ( کتوبات دفتر دوم حد ہفتر کتوب نبر ۱۲۷)

سرف بہی سریعہ ہے ۔ را موبات دسر دوم حصہ ہم موب برے؟ حکیم الاسلام حضرت شاہ ونی اللہ محدث و ہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "امیر معاویہ طاعی مجتبہ تخطی معند ور ہونا اس وجہ ہے کہ وہ بھی فیہ سے متمسک شفا گرچہ میزان شرع میں اس سے وزن وار ججت موجود تھی۔ یہ شبہ ہو ہی تھا جو اصحاب جمل کو پیش آیا۔ لیکن اس میں اتنا اشکال اور بھی بو ھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ اور اہل شام نے بیعت نہ کی تھی

اور جانے تھے کہ خلافت کا پورا ہونا تسلط اوراحکام نافذ ہونے ہے ہے اور یہ بات ابھی مخفق نہیں ہوئی۔ پھر تحکیم کے معاملہ نے اس خیال کو اور رائح کردیا اور حدیث میں وارد ہے کہ دُعُو تَھُمَا وَاحِدَةً"۔

(ازلة الخفأ اردوس اهه)

'' حضرت معاویہ بن الی سفیان رضی اللہ عنبما اصحاب رسول خدا اللہ عنی سے ایک محالی تھے اور روز مر ہ صحابہ عظیم میں بڑے ماحب فضیلت تھے۔ بھی ان ہے تن میں بدگانی نہ کرنا افدان کی بدگوئی میں مبتلا نہ ہوتا ورنہ تم حرام کے مرتکب ہوگے'۔ (ازالت الحقاء اردواة ل ۱۳۳۳) حضرت علامہ بیخ عبد العزیزیر ہاروی رحمت اللہ علیہ قل فرماتے ہیں:

" مدیث مرفوع سیخ السندسے ثابت ہے کہ حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے تو اگر وہ فیصلہ درست ہے تو اس کیلئے دو ہراا جرب اوراگر اجتہادی فیصلہ بنی برخطا ہے تو اس کیلئے ایک نیکی ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم، مسندا حمر، ابوداؤ د، نسائی اور ترفدی نے ابو ہر برہ ہو تھا، سے روایت کیا ہے چر بخاری، احمد، نسائی، ابوداؤ داور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عاص سے بھی روایت کیا ہے نیز اسی روایت کو بخاری روایت کو بخاری نے ابوسلمہ سے بھی نقل کیا ہے۔

اجتہاد مصیب پر دواجر ہیں اور صرف اجتہاد پر ایک نیکی ہے چاروں صحابہ (حضرت طلحہ حضرت زہیر ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاومیہ ) علیہم الرضوان اس جنگ میں مجتمد تھے۔ گران کے اجتہاد میں خطابھی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتہاد تھے۔ اصول میں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ مجتبد کو بہر صورت اپنے اجتہاد پڑھل کرنا ہوتا ہے۔ بات مقرر شدہ ہے کہ مجتبد کو بہر صورت اپنے اجتہاد پڑھل کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجتبد اور اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں پس اس جنگ

میں شہید ہونے والے اور شہید کرنے والے دونوں فریقوں کے لوگ جنتی ہیں۔والحمداللدرب الحلمین '۔

(معترضين اورحعنرت اميرمعاويه ﷺ اردوتر جمه النابية من طعن اميرمعاويه ٢٠٠)

پس حضرت امیر معاویه ظاہ جو فقیہہ ومجہ تھے، کے سامنے جب خلفائے راشدین میں سے خلیفہ سوم جناب عثمان ذوالنورین ظاہ کے آل کے قصاص کا معاملہ آیا تو انہوں نے اجتہاد فر مایا اور بحثیت مجہ نہ بیاجتہاد کرنا ان کیلئے ضروری اور درست تھا۔ جناب رسول خدا تھانے فر مایا:

إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ\_

(بخاری کتاب الاعتمام بھکوۃ کتاب الامارت، کنز العمال ۱۳۵۶ ص دیث نمبر ۱۳۵۹) ترجمہ: جب حاکم فیصل کرے تو اجتہا وکرے۔

اب اگر غلاقبی کی بنا پر اجتهاد میں خطا ہوگئ اور جنگ پیش آگئ اور ہزاروں لوگ قل بھی ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ خطا کو صدیت پاک کے مطابق گناہ پھر بھی نہ ہوا بلکہ تواب ہی ہوا۔ کیونکہ رضائے خداوندی اور اسلام کی سربلندی کیلئے آپ پر صرف اجتهاد کرنا لازم تھا۔ اور اس میں آپ نے پُر خلوص کوشش فرمائی اور تواب بھی اس پر خلوص کوشش فرمائی اور تواب بھی اس پر خلوص کوشش پر ہے۔ اب تھم خداوندی "و آتیٹے سبیل مَنْ آناب اِلَی لیعن تو بھی اس پر خلوص کوشش پر ہے۔ اب تھم خداوندی "و آتیٹے سبیل مَنْ آناب اِلَی لیعن تو بھی اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ (لقمن) "کے مطابق جنہوں نے آپ کی اجاع اور معاونت کی آئیس بھی تو اب بی ہوا۔ چا ہے انہوں نے نالف سمت کی اجاع اور معاونت کی آئیس بھی تو اب بی ہوا۔ چا ہے انہوں نے نالف سمت والوں کو آل کیا 'چا ہے خود آل ہو گئے اور ہم کسی غیر جمجند تو اپ اجتماد میں خطا ہوجانے والوں کو آل کیا 'چا ہے جو تو آل ہو گئے اور ہم کسی غیر جمجند تو اپ اجتماد میں خطا ہوجانے مقلد بھی نہ ہو، تو اب پائے گا اور پھر اس کے تبعین و مقلد بن بھی کہ انہوں نے تھم خداوندی کے مطابق بی ای کی اجاع و تھید کی ہے۔ اور اہام ربانی مجدد الف ٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" مجتهد كي تعليد احمال خطاك مورت من بمي جائز اور درست

بلكه واجنب ولازم ہے '۔ (كمة بات دفتر الال كمة براس)

پس حفزت امير معاويه عليه جوفقيهه ومجتمد بيں۔ خليفه برحق، خليفه راشد . حضرت على كرم الله وجهه سے جنگ كرنے كى اجتمادى خطاكے باوجود ثواب بإنے والے بيں۔ اى طرح ان كے ہمراہ لڑنے والے ان كے معاونين بھى ثواب بإنے والے بيں۔ اى طرح ان كے ہمراہ لڑنے والے ان كے معاونين بھى ثواب بإنے والے بيں اور حضرت على المرتفى حصله كا ابنا فيصله بھى بي ہے۔ فرمایا:

قَالَ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَتْلَاى وَقَتْلَى مُعَاوِيةً فِى الْجَنْكَ رداه اللهِ الى قَالَ عَلِي وَعَيْد (تعميرا بمان ص ١٩)

ترجمہ: حضرت علی طاقہ نے فرمایا: میری اور معاویہ کی جنگ میں آل ہونے والے (دونوں طرف کے لوگ ) جنتی ہیں۔ والے (دونوں طرف کے لوگ) جنتی ہیں۔ قَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ فِی الْجَنَّدَ۔

(معنف ابن الي شيرج ۱۵ ( ۳۰۳ )

ترجمه: جارے اور ان کے مفتولین جنت میں ہیں۔

اور جب حضرت علی طاقت نے طرفین کے مقتولین کوجئتی فرمادیا تو محویا دونوں کو آور ہی دونوں کو آور سر کی معتولین کو آردوں کو آور سر کی معتولین کو آردو ہا کا مرتکب تسلیم فرمالیا' دونوں کو آور ب کے حقدار قرار دیا' اور وہ تو اب حاصل کر کے جنت چلے گئے۔ آگر تو اب کے حقدار نہ ہوتے تو جنتی کیے ہوتے اور جب سیدناعلی المرتضلی طاقت سب کوجئتی فرمادیا تو محبت اور غلامی کا تقاضایہ ہے کہ آپ کے ''قول'' کو درست مان کر سب کوجئتی مان لیا جائے۔

محدث جليل امام ابن جحر كمي رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت معاویہ ﷺ کی فضیلت پر دلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جوحدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب

ے بچائے جائیں۔ (اکلیم عقیم معاویة الکھنٹ والیوسات وق العکدات) اور بلاشبہ حضورعلیہ الصلوق والسلام کی دعامتجاب ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں پتا چاتا ہے کہ حضرت معاویہ طافیکوان جنگوں کی وجہ سے کوئی عذاب نہ ہوگا بلکہ اجر ملے گا جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکاہے'۔

(الصواعق الحرقة اردوص ٢٢٣

ے توڑا نہیں جادو مری تھبیر نے تیرا؟ ہے تیرا؟ ہے تیمہ میں مرجانے کی جرات تو مرجا

#### اعتراض۳ (طعنِ مودودی)

آپ نے کہا: حضرت علی کرم اللہ وجہد کا گروہ اور حضرت معاویہ (ﷺ) کا گروہ دونوں باہم لڑنے کے باوجود ثواب کے مستحق ہیں تو پھریہ جوصد بیث پاک ہیں حضرت عمارین یا سر ﷺ کے اور وہ عمار کو باغی گروہ آل کرے گا''۔اور یہ بھی کہ'' عمار لوگوں کو جنت کی دعوت ویں گے اور وہ عمار کو جنت کی دعوت ویں گے اور وہ عمار کو جنم کی طرف بلائیں گے''۔ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ:

"اس جنگ کے دوران میں ایک واقعداییا پیش آگیا جس نے نقس صریح سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے جن پرکون ہے ادر باطل پرکون ۔ دہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یا سر کے جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کے متعلق نبی کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار کے متعلق نبی کی فاعید ارشاد صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور ومعروف تھا اور بہت سے صحابوں نے اس کو حضور کھی کی عنہم میں مشہور ومعروف تھا اور بہت سے صحابوں نے اس کو حضور کھی کے عنہم میں مشہور ومعروف تھا اور بہت سے صحابوں نے اس کو حضور کھی کے اس کو حضور کھی کے ایس کو حضور کھی کے اس کی حضور کھی کے ایس کو حضور کھی کے ایس کی حضور کھی کے ایس کو حضور کھی کے ایس کو حضور کھی کے ایس کو حضور کھی کے ایس کے ایس کی خوا کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی خوا کے ایس کے ایس کی خوا کے ایس کی خوا کے ایس کے ای

زبان مبارک سے سناتھا کہ تقتبلک الفشہ الباغیہ (تم کوایک باغی گروہ قبل کرے گا) مسنداحمہ بخاری مسلم ، ترندی ، نسائی ، طبرانی ، بہبیتی ، مسندابوداؤد ، طیالسی وغیرہ کتب حدیث ۔ (خلافت ولوکیت سر ۱۳۹)

مولانا مودودی صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عمار ﷺ حضرت علی ﷺ کی فوج میں شامل ہوکر حضرت امیر معاویہ کے مخالف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے لہٰذا حضرت امیر معاویہ عظانہ باطل پر تھے تواب بتا کیں آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب

ہم نے جو دونوں گروہوں کو تواب کا مستحق کہا ہے تو بے دلیل نہیں کہا بلکہ قرآن و حدیث اور علائے اہلسنت کی تصریحات کی روشنی میں کہا ہے۔ اور بفضلہ تعالیٰ کسی خالف میں یہ جراکت نہیں کہ کسی محکم دلیل کے ساتھ اس کا انکار کر سکے۔ بلکہ آپ نے بھی تو ہمار ہے پیش کر دہ متعدد دلائل میں ہے کسی ایک پراعتراض نہیں کیا۔ ہاں ایک نئی روایت چش کر کے ایک نیااعتراض کر دیا ہے۔ ہم چندگز ارشات بطور تجزیہ چیش کرتے ہیں اگر بلا تعصب غور کیا گیا تو امید ہے اصلاح احوال میں ضرور مدد کے گی۔ (انشاء اللہ)

ویگرہم نے گزشتہ صفحات میں مقامات صحابہ اور فضائل امیر معاویہ وضی اللہ عنہم کے شمن میں جوآیات مقد سہ اور احادیث مبارکہ پیش کی ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فر مالیں تا کہ آپ کواس وعدہ جو خداور سول کھی نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا اور ان کے کا میاب اور جنتی ہونے کا کیا ہے 'پریفین آجائے۔ اور آپ کواس کی مخالفت سے تائب ہونے کی توفیق اور سعادت حاصل ہو سکے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی پیش نظر رکھیں اور ہم پہلے بھی اس طرف توجہ ولا چکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے لانے والے ایکے حضرت امیر معاویہ کے بین کہ حضرت کی دیگر حضرت امیر معاویہ کھی بی نہیں گئی دیگر حضرات بھی ہیں پھروہ عام لوگ جھی نہیں بلکہ حضور بھی کے صحابہ کرام ہیں۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بھی نہیں بلکہ حضور بھی کے صحابہ کرام ہیں۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ،

حضرت طلحداور حضرت زبیرایسے قطعی جنتی بھی ہیں جن کے جنتی ہونے میں معترضین و خالفین کو بھی انکار نہیں۔ لہٰذا منہ اٹھا کرایسے بزرگوں کو دوزخی کہد دینا گویا اپنے دین و ایمان کا بیڑ وغرق کرتا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجد دالف ٹانی حضرت شیخ احمد سر ہندی حظینہ کا ارشادگرامی بجرنقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

" دعفرت معاویہ تنہا اس معاملہ میں نہیں ہیں کم وہیش آ دھے اصحاب کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ پس اگر حضرت امیر (سیدناعلی) کھی کے ساتھ لڑائی لڑنے والے کافریا فاسق ہوں تو نصف دین سے اعتادا ٹھ جاتا ہے جوان کی تبلیغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے زندیق کے جس کا مقصود وین کی بربادی ہے کوئی پینذہیں کرتا"۔ (کمتوبات دفتراقل حصہ جہارم کمتوب نبراہ)

للندازندقد اور بے دینے سے بیخے کیلئے اپنی زبانوں کورو کنا بہت ضروری ہے ہاں جسے ایمان ہی عزیز نہ ہویا جس کامقصود اپنے دین کی بربادی ہو۔اس زندیق سے اچھائی کی ہرگز امید نہیں اور ہم اس سے مخاطب بھی نہیں۔

مزید برآل میرکآب نے جس روایت کواعتراض کی بنیاد بنایا ہے۔اس سے آپ کا مؤقف تو ٹابت نہیں ہوتا البتہ مقامات صحابہ کو بیضر در مجروح کرتی ہے حالا نکہ قرآن وحدیث نضائل صحابہ سے بھر سے پڑے ہیں اور جب بیروایت قرآن و حدیث کے برعکس عظمت صحابہ کا انکار کرتی ہے تو ضروری نے کہ پہلے اس کا جائزہ لیا جائے۔محدث جلیل امام ابن مجرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

''مورخین کی خبروں اور صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف واضطراب خصوصاً رافضیوں اور شیعوں کی جاہلانہ اور گراہانہ باتوں اور بدعتوں کی جاہلانہ اور گراہانہ باتوں اور بدعتوں کی کتہ چینیوں سے اعراض کرتے ہوئے ان کے بارے میں فاموثی اختیار کرنا جا ہے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب

مير مصحابه كاذكر بهور بابهوتو خاموش رباكرو\_

پس جو محض کوئی بات سے اس کیلے ضروری ہے کہ وہ محض کی است سے اس کیاب میں کسی بات کے دیکھنے یا کسی محف سے سفنے کی وجہ سے اسے معفبوطی سے نہ پکڑے اور نہ ہی اسے کسی کی طرف مفسوب کرے۔ بلکہ اس کی تحقیق کرے یہاں تک کہ اس بات کا کسی محانی کی طرف اختساب درست ثابت ہوجائے۔ پھر بھی اس کیلئے واجب ہے کہ وہ کوئی اچھی می تاویل کرے اور اس کا کوئی اچھا مفہوم مراد لے کیونکہ وہ لوگ اس کے تاویل کرے اور اس کا کوئی اچھا مفہوم مراد لے کیونکہ وہ لوگ اس کے اہل ہیں۔ جیسا کہ ان کے مناقب میں سے بات مشہور اور ان کے کارناموں میں شار ہے'۔ (السواعق الح قداردوس ۱۵ کے ا

''ہارے ائمہ اصول نے برعتیوں کے اعتراضات بھی ذکر کئے ہیں۔ جن میں انہوں نے حضرت علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر افتر اللہ جن میں انہوں نے حضرت علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر افتر اللہ بردازیاں کی ہیں ان اعتراضات کو ذکر کرکے ایسا رد کر دیا ہے کہ کسی اعتراض میں چھے جان باتی نہیں رہی۔ ہمارے ائمہ محد ثین نے بیان کر دیا ہے کہ اکثر با تیں جوان لڑائیوں کے متعلق منقول ہیں' جموٹی ہیں یاان کی سند میں کوئی خرابی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں اکثر حدیثوں کی سند میں کوئی خرابی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں اکثر حدیثوں کی بابت بیان کریا جس بابت بیان کریا ہے۔ بعض بابت بیان کیا ہے۔ بعض بابل لوگ جن کی عادت ہے کہ جو پھود کھے لیتے ہیں' نقل کر لیتے ہیں جامل لوگ جن کی عادت ہے ہے کہ جو پھود کھے لیتے ہیں' نقل کر لیتے ہیں اور ظاہری مطلب مراد لے لیتے ہیں۔ نہ سند پرغور کرتے ہیں نہ صدیف کا مصبح مطلب بیان کرتے ہیں اس میں بڑا فساد ہوتا ہے''۔

(سیدناامبرمعاویه ﷺ اردوتر جمه تطمیرالبیان ص ا ۷ )

کویا اس روایت کی تحقیق ضروری ہے اور جب ہم تحقیق کی طرف توجہ کرتے ہیں تو

معلوم ہوتا ہے کہ علائے اہلسنت اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں اور اس کے راویوں کی پیخت جرح کرتے ہیں جس سے بیروایت مجروح ثابت ہوتی ہے۔سب سے پہلے انہی امام ابن جرکی ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں :

" بہ بات اس وقت ٹابت ہوگی جبکہ حدیث کوسیحے مان لیا جائے اور اس کی تاویل ممکن نہ ہو۔ گر جبکہ حدیث ہی سیحے نہ ہوتو اس سے استدلال کیونکر ہوسکتا ہے اور یہال بہی کیفیت ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے اور ابن حبان کا سیحے کہنا اور لوگوں کے ضعیف کہنے کور ذہیں کرسکتا۔ خصوصاً اس حال میں کہ ابن حبان سیحے کہنے میں شہور ہیں "۔

(سیدناامیرمعاویه هیاردوتر جمهٔ تطهیرالجنان ۹۰۷ – ۸۰)

مفسرقر آن مولا نامحمه نبی بخش حلوائی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''ہم نے اس صدیت پاک کومحد ثین اور محققین کے اقوال کی روشنی میں بار بارد یکھا ہے کہ یہ صدیث سے نہیں۔اگر سے ہوتی تو علائے کرام اس کی تاویل کی طرف توجہ دیتے۔ہم بھی اس خود ساختہ صدیث کی تاویل کی طرف توجہ دیتے۔ہم بھی اس خود ساختہ صدیث کی تاویل نہیں کرتے نہاہے درخوراعتنا جانتے ہیں .....

الی حاتم جیسے محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گرتم اس حدیث کو لے کر صحابہ کرام کو سب وشتم کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کی دونوں جماعت نے دونوں جماعت نے اوقال اجتہادی تھا' اگر چہ ایک جماعت نے اجتہاد میں غلطی کی' گرمجہ کہ کا کھی درخور اعتراض ہیں ہوتی۔ پھرجس حدیث ہے تم استدلال کرتے ہواس کا کوئی سراور پاؤں ہی نہیں ہے''۔ حدیث سے تم استدلال کرتے ہواس کا کوئی سراور پاؤں ہی نہیں ہے''۔

شارح مسلم علامه غلام رسول سعيدي رقمطرازين:

" بوری می بی مدید ای کے علاوہ ویکر کتب مدید میں بی مدید ای طرح درج ہے لیکن امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری کے اس موایت میں حدیث کواس طرح روایت کیا ہے۔ عمارلوگوں کو جنت کی طرف وعوت دیں گے اور وہ آئیس دوزخ کی طرف بلا ئیں گے۔ اس روایت میں "تقتلک المیفنة البّاغیة۔ تم کوباغی جماعت آل کرے گئ کے الفاظ بیس ۔ حافظ این جرعسقلانی بزازی سند کے ساتھ جو سیح مسلم کی شرط پر انہیں ۔ حافظ این جرعسقلانی بزازی سند کے ساتھ جو سیح مسلم کی شرط پر انہوں نے رسول اللہ بھی سے بدالفاظ نیس سے۔ اس سے امام بخاری انہوں نے رسول اللہ بھی سے بدالفاظ ورج نہیں کئے۔ اس تحقیق کے پیش نظر نظر انہوں نے ایک تحقیق کے پیش نظر حافظ این جرفر ماتے ہیں جن احادیث میں "تحقیق کے پیش نظر الباغیہ"۔ (تم کوباغی گروہ آل کرے گا) کی زیادتی ہے وہ مدرج ہے الباغیہ"۔ (تم کوباغی گروہ آل کرے گا) کی زیادتی ہے وہ مدرج ہے لیکنی رسول اللہ بھیکا کلام نہیں ہے بلکہ راویوں نے اپنی طرف سے یہ نیادتی حدیث میں ملادی ہے۔ (نج الباری جمرہ)

جب بیر ٹابت ہو گیا کہ اصل حدیث یوں ہے'' عمار لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی' تو اس کو حضرت معاویہ جنت کی دعوت دیں گے اور وہ ان کو دوزخ کی' تو اس کو حضرت معاویہ کی طرف متوجہ کرنا تھے نہیں ہے بلکہ بیر شرکیین کی طرف متوجہ ہے لیعنی حضرت عمار مشرکیین کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔

نیز قرآن کریم میں ہے:

فقاتلوا النّبی تبغی حتیٰ تفتی الّبی امر الله۔(الجرات۔) باغی گروہ سے جنگ کرویہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف رجوع کرے۔

اگر حفرت معاویہ علیہ ہوتے تو حفرت علی علیہ پرلازم تھا کہ وہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ حفرت علی علیہ کا خلافت کو مان لینے لیکن حفرت علی علیہ نے ایمانہیں کیا بلکہ جنگ موقوف کردی اس سے معلوم ہوا کہ حفرت علی کے نزدیک حضرت معاویہ باغی مبین شعے درنہ فاتح خیبراوراسداللہ الغالب ان سے بھی جنگ موقوف نہ کرتے بلکہ قرآن کریم کے علم کے مطابق اخیر دم تک ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ کامیاب ہوجاتے یا راوح قریمیں شہید ہوجاتے۔

قرآن کریم کی اس تص صریح اور بخاری کی صحیح روایت اور مند بزاز کی تصریح سے ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ باغی نہ ہتے بلکہ مجہد ہتے اور ''من قبل مظلوماً فقد جعلنا الولیہ سلطانا''۔ جوشش مظلوماً شہید ہواس کے ولی کوہم نے قصاص کاحق دیا ہے' کے بموجب قصاص عثان کا مطالبہ کرر ہے ہتے'۔ (مقالات سعیدی س۲۳،۲۲۳) مناظر اسلام علامہ سید محمد عرفان شاہ مشہدی اپنے مناظرہ مانچسٹر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

'' مناظرہ مانجسٹر میں فریق مخالف کے مناظر کی بڑی دلیل جس نے اسے بہت غلط ہی میں مبتلا کر رکھا تھا' بہی دلیل تھی۔اس الزام کے جواب میں منتقل کتاب لکھے جانے کی ضرورت ہے مگر یہاں اختصار ملح ظر کھتے ہوئے چند ہا تیں کھی جاتی ہیں۔

پہلی بات بیالزام اس وقت سیح ہوگا جب اس کی کوئی تاویل نہ کی جا سکتی ہو لیکن بیا گرمیح ہی نہ ہوتو چراس سے استدلال ہی درست نہ ہوگا۔ "والامر کذالك فان فی سندہ ضعفا یسقط الاستدلال به"۔ کیونکہ اس کی سند میں ضعف ہے اس وجہ سے اس روایت سے استدلال

ساقط ہوگیا۔ رہی میہ بات کہ ابن حبان نے اس کی توٹیق کی ہے تو ان کی تو ٹیق اس کی توٹیق کی ہے تو ان کی تو ٹیق اس کی تفعیف کرنے والوں کے ہم پلہ ہیں ہوسکتی کیونکہ این حبان تو ٹیق میں بہت ست شار ہوتے ہیں۔ (تطہیرا لبنان ص ۲۵)

اس حدیث کی سند میں مندرجہ ذیل راوی ہیں ۔مسدد،عبدالعزیز بن مختار، خالدالحزاءاورعکرمہ۔

ا) مسدد امام ذہبی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ: "قبال الْمقطانِ فی فیلید تسساعی قطانی نے کہا: مسدو میں تسامل پایاجا تا ہے۔ (میزان الاعتدال ص۱۲ اجس)

محدثین کے نزد کیک تساہل کی صفت روایت کونا قابل اعتبار مظہراتی ہے۔ ۲)عبدالعزیز بن مختار: امام ذہبی لکھتے ہیں احمد بن زہیر کہتے ہیں۔ اِنگا کیٹس بیشسی عدوہ کھے بھی نہیں۔ (میزان الاعتدال ۲۰۱۳، ۲۰)

شیخ الاسلام این مجرعسقلانی لکھتے ہیں کہ این ابی خشمہ ابن معین ہے روایت کرتے ہیں۔ لیست ہیں کہ این ابی خشمہ ابن معین ہے روایت کرتے ہیں۔ لیسسیء۔ ریہ بھی ہیں۔ (تهذیب النهذیب صحاحه)

الم فالدالحزاء الم في لكفتي بين كدابوهاتم في كها: "لا يحتج به" بي قابل احتجاج نبيل مهام احمد بن هنبل كهت بين كدابن عليه ال احتجاج نبيل احتجاج نبيل كم ابن عليه الم حديث كم متعلق دريافت كيا كيا كه فالداس كي روايت كرتا م اوريم في الوجه بين دى في معف ابن عليه امر فالدابن عليه في الدكوضعيف كها ب- (ميزان الاعتدال س ١٠٠١)

مل عکرمهمولا ابن عباس: اس کانام عکرمه البریزی ابوعبدالله المدنی مولا ابن عباس: اس کانام عکرمه البریزی ابوعبدالله المدنی مولا ابن عباس ہے۔ علامه ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔ یکی بکاء کہتے ہیں۔ میں نے ابن عمر کوایئے شاگر دنافع سے یہ کہتے ہوئے سنا۔ اے نافع! جھے

پرافسوس الله سے ڈرو۔" لا تکذب علی کما کذب عکر مہ علی ابن عباس"۔ مجھ پرجھوٹ نہ یا ندھنا جیسا کھرمہنے ابن عباس پر باندھاہے۔ (تہذیب انتذیب ۲۲۰ ت

امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث علی بن عبداللہ عبد فیاں سے کہا کہ اللہ کا خوف کریں تو انہوں نے کہا ''ان ھذا المحبیث یہ کہذب علی ابی یہ خبیث میرے والد پر جموث با ندھتا ہے''۔ مصعب بن زبیر نے کہا کہ:''کان عکومة یوی دای المحواد ج عکرمہ خوارج کا نظرید کھتا تھا''۔ (برزان الاعتدال ص ۲۰۸۸)

اس تفصیل سے زیر بحث حدیث کے روات کی اصلیّت و حقیقت اورسیرت وکردارواضح ہوگیا ہے۔ جوراوی نا قابل اعتبار 'دلیس بھی ء'' نا قابل احتجاج ، غیر تھ' مجموٹے اور خارجی ہوں تو ان کی روایت سے حضرت معاویہ عظیمہ کے خلاف کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے۔

مودودی نے اس حدیث کے روات میں ایک نام حضرت ابو ابوب انصاری کا بھی نقل کیا ہے۔ (خلافت وطوکیت سے ۱۳۷) حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بوری سند کے ساتھ اس روایت کوفل کر کے اسے موضوع قرار دیا ہے۔علامہ سیوطی اس روایت کے آخر میں لکھتے ہیں:

"موضوع والمعلى متروك يضع و ابو ايوب لم يشهد صفين" (كتاب لوالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ص ٢٣١) كه بيسب من گفرت روايت م كيونكداس روايت كى سند ميس المعلى بن عبدالرحمٰن ابيا رادى م جس كى روايت كومتروك كها گيا م كيونكه بيا چى طرف سے حديثيں وضع كرتا تھا۔

ودسری بات که ابوابوب انصاری جواس روایت میں مرکزی کردار بیل سرے سے جنگ صفین میں شامل ہی بیس ہوئے اور غیر جانبدار صحابہ کے گروہ میں شامل رہے۔

علامه ابن جرالعسقلاني معنى بن عبد الرحل كمتعلق لكصة بين، یجیٰ بن معین کہتے ہیں کہاسے موت کے وقت استغفار کیلئے کہا گیا تو اس نے کہا مجھے اپنی مغفرت کی کوئی امید نہیں کیونکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت میں ستراحادیث گھڑی ہیں۔ (تہذیب المتہذیب مس٢٣٨) تشجیح بخاری کی زیر بحث حدیث میں دومضمون بیان ہوئے ہیں أيك" تقتله الفئة الساغيه "مماركوباغي كروة لكريكا اوردوس "يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار"وه توباغي كروه كوجنت كي طرف دعوت دیں گے اور باغی گروہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ پیہ جملها گرفی الواقع آپ ہی کا ارشاد ہے تو اس جملے کا تعلق حضرت عمار ﷺ کے ابتدائی اور آزماشی دور کے ساتھ ہے۔ جسے راویوں نے اپنی کرشمہ سازیوں سے جنگ صفین کے ساتھ جوڑ دیا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریہ جمله بخاري كاصل متن ونسخ مين موجود بي نہيں ۔ اسے بعد ميں سي رادی نے اپنی مخصوص ذہنیت کے پیشِ نظر اصل حدیث کا حصہ بنادیا۔ علامه ابن حجرعسقلاني لكصته بين تنهبين معلوم مونا جإبي كه مذكوره الفاظ كي زیادتی حمیدی نے اپنی جمع میں ذکر نہیں کی اور کہا کہ بخاری نے اسے بالكل ہى ذكر نبيس كيا اور يوں ہى ابومسعود نے بھى كہا كەمميدى كا كہنا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بخاری کو بیزیادتی ملی ہی نہ ہویا ملی ہولیکن جان بوجھ کر اسے حذف کردیا ہو۔ ہاں اساعیلی اور برقانی نے اس حدیث میں مذکورہ

زیادتی کی ہومیں کہتا ہوں بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اسے جان بوجھ کرحذف کیا ہے اور ایسا انہوں نے ایک باریک نقطے کی بنا پر کیا ہے وہ میکدابوسعید خدری ﷺ نے میاعتراف کیا کہ بیزیادتی میں نے نی كريم عليه السلام حين بين سنني - "فدل على انها في هذه الرواية مدر جة" توبياس امر کی دليل ہے كه ندكوره زياد تی اس روايت ميں بعد میں درج کی گئی اور جس روایت میں بیزیادتی ذکر کی گئی ہے وہ بخاری کی شرط پر پوری نہیں اتر تی اس زیادتی کو برزاز نے داؤ دبن الی ہندعن ابی نذرہ عن ابی سعید کی سند سے ذکر کیا ہے۔ بیرحدیث مسجد کی تقمیر میں ایک ا یک اینٹ اٹھاتے وقت ذکر ہوئی اور اس میں بیجی ہے کہ ابوسعید کہتے ہیں مجھے سے میرے ساتھیوں نے بیزیادتی بیان کی۔"ولیم است عد من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ابن سميعة تقتلك الفتة الباغية"- اوريس نے اسے خود آنخضرت اللے سے بیس سنا كرآب نے فرمایا ہو کہا ہے ابن سمیعہ تجھے باغی گروہ فل کرے گا۔امام بخاری نے ای قدر الفاظ حدیث بر اختصار فرمایا جس قدر ابوسعید خدری علله نے آنخضرت ﷺ ہے سنے بنتے۔ اور یہی چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کتنے زیرِک بتھے اور حدیث کی علتوں پر انہیں کتنا عبور تھا۔ (<sup>نتج</sup> الباری (12044.044)

حضرت ابوسعید خدری ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق بات مرف اتن تھی کہ ہرکاردوعالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب عمار کودوسرے مبدلوگوں سے زیادہ مشقت کرتے پایا اور وہ زیادہ تھکے ماندے معلوم ہوتے تھے تو آپ کی محبت نے جوش مارا اور ازراہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کے کپڑوں سے مثی مجماڑتے ہوئے فرمایا:

اُف عمار اِئم نے بیکیا حال بنارکھا ہے اور اِس ہے آئے سے ساری عبارت الحاقی ہے۔ کیونکہ "بدعو ہم الی الجنة و بدعونه الی النان " کے الفاظ صرف عکرمہ کی روایت میں ہی یائے جاتے ہیں۔ الی النان " کے الفاظ صرف عکرمہ کی روایت میں ہی یائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ووسرا راوی بیالفاظ تقل ہیں کرتا اور عکرمہ کا حال اوپر بتایا جاچکا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عاکشہ صدیقہ، حضرت طلیء
حضرت زیر، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص اوران کے حای
دیگر صحابہ کی دعوت جنت یا اللہ کی طرف نہیں تھی؟ کیا ان کی دعوت قرآن
اوراسلام کے خلاف تھی؟ کیا حضرت معاویہ بی عمار کے خالف تھے یاوہ
تمام صحابہ و تابعین بھی جو جنگ جمل اور صغین بیں ان کے مقابلے بی
آئے؟ خاہر ہے کہ یہ اپنے ہر خالف کو جنت کی طرف بلاتے رہے کیا
ایک لحد کیلئے بھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عاکشہ صدیقہ حضرت طلیء
ایک لحد کیلئے بھی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ سیدہ عاکشہ صدیقہ حضرت طلیء
حضرت زیر، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص وغیر ہم جہنم کی
طرف دعوت دیتے رہے؟ یدعو ہم اور یدعو نه کے الفاظ بی اس کے
موضوع اور من گھڑت ہونے کی شہادت و سے دے ہیں۔ جبکہ حضرت
علی سے صفین کے مقتولین کے بارے بھی دریا فت کیا گیا تو انہوں نے
قرمایا: دفت لانا و قتلہم فی الدجنة " (مسنف این انی شیم ۲۰۲ ترہ) لینی
تمارے مقتولین اور معاویہ کے مقتولین دونوں جنتی ہیں۔

امام جعفرائے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی اپنے ساتھ جنگ کرنے والول کے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ ہم نے ان سے ان کے کفر کی بنا پر جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے کفر کی وجہ ان کے کفر کی بنا پر جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے ہمارے کفر کی وجہ سے ہمارے ساتھ جنگ کی لیکن ہم اپنے آپ کوحق پر جمھتے تھے اور وہ اپنے آپ کوحق پر جمھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو برحق جمھتے تھے۔ (قرب الا بنادیم ۲۵۳)

ان حوالہ جات کی رو ہے بھی زیرِ بحث حدیث کا دوسراجملہ غلط ٹابت ہوتا ہے''۔

(سيدنا امير معاويه هينالل حق كي نظر بين ص١٠١٦)

مشہور محقق علامہ محمد علی صاحب جامعہ رسولیہ شیرازیہ لا ہور نے بھی اپنی کتاب (دشنانِ امیر معاویہ ہی علمی محمد علی معاسب ۲۰ سے ۱۵۹۲ ۱۱۳ میں اس جرح کونہایت تفصیل سے فرکر کیا ہے۔ جس سے اس روایت کی حقیقت خوب ظاہر ہوجاتی ہے۔ اور علامہ ابن حجر کی بیتمی رحمۃ اللہ علیہ بطور تا ویل فرماتے ہیں:

"انتہائی نتیجہ جواس مدیث سے نکل سکتا ہے یہ ہے کہ حضرت معاویہ علی اور بیان ہو چکا ہے کہ باغی معاویہ علی اور بیان ہو چکا ہے کہ باغی ہونا ان کیلئے کچھ نقص نہیں ہے اور باوجوداس کے بھی وہ لوگ مستحق ثواب ہیں گئیگار نہیں ۔ کیونکہ آنخضرت وہائے نے فرمایا ہے کہ جمہتد جب اجتہاد کر ہے اور اس سے خطا ہو جائے تو ( بھی ) اس کوایک ثواب ملتا ہے اور یہ بیات خوب بسط سے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت معاویہ میں جہتد تھے اور اعلی درجہ کے جہتد تھے انہوں نے اس صدیث کی تاویل بھی ایسی کی ہے جو افعی البطال ن نہیں ہے ۔

( سيدنااميرمعاويه ﷺارووتر جمة تطهيرالجنان ص٢٦)

علامه شفقات احمر نقشبندی انہی سے فقل کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"محدث ابن جمر بیتی لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث جناب امیر معاویہ کوسنائی گئ تو آپ نے فرمایا:"آنٹون قَتَلْنَاهُ اِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ فَالْقُوْهُ بَیْنَ دِمَا حِنَا فَصَارَ مِنْ عَسْکُرِ مُعَاوِیةً"۔ (تطهیر البخان سسس) حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمارکوہم نے آل نہیں کیا بلکدان کوتوان ہی کے لوگوں نے آل کیا تھا جوان کے ساتھی متھاوروہ لوگ آپ

ل اور سخی تواب جنت كا حقد ار موتا بدوزخ كانبيل \_

کوشہید کرکے ہمارے درمیان مجینک گئے۔اس طرح آپ کا قبل لشکر معاویہ کے ذمدلگ گیا (یادرہ معتبر تواریخ اسلام سے بیہ بات ثابت ہوتی ہوتی ہے کہ حضرت علی ہی کے لشکر میں پھیٹر پندعنا صربحی شامل ہو گئے ہوتی ہے۔ دراصل وہی جنگ کا سبب بھی بے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ہی آپ کو بچوم میں شہید کردیا ہو) اس طرح تو معاملہ ویے ہی بالکل صاف ہوجا تا ہے کہ جن شریبندوں نے آپ کوشبید کیا تھا واقعی وہ باغی گروہ تھا۔ جن کا تعلق حقیقی طور پر حضرت علی بھی کے ساتھ بھی نہیں تھا بلکہ محض اختشار بیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی بھی کے لشکر میں شامل محض اختشار بیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی بھی کے لشکر میں شامل محض اختشار بیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی بھی کے لشکر میں شامل محض اختشار بیدا کرنے کی خاطر وہ حضرت علی بھی کے کشکر میں شامل موگئے تھے '۔ (مناقب سیدنا ایر معاویہ بین ہیں۔)

آپ نے علمائے اسلام کی تصریحات ملاحظہ فرمائی ہیں جومسئلہ کی وضاحت کیلئے کافی وشافی ہیں۔ پھر بھی احقاق حق اور ابطال باطل کیلئے چند مزید گزارشات میش کی جاتی ہیں۔ پھر بھی احقاق حق ہیں دوایت کی وجوہ ہے درست نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ا) وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواس وقت غیر جانبدار رہے تھے یا جو صحابہ کرام جنگ سے لڑ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ عظیہ کے لئنگر میں شامل ہو کر حضرت علی عظیہ ہے لڑ رہے تھے انہوں نے حضرت محارین یا سر عظیہ کی شہادت کے بعدر جوع نہیں کیا تھا اور فیصلہ تبدیل کرکے حضرت علی عظیہ کے ساتھ شامل نہیں ہوگئے تھے۔ شیخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس وقت حق اتنا مشتبه اورغیر واضح تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس معالم میں جیران روگئ (کوئی فیصلہ نہ کرسکی) دونوں ایک جماعت اس معالم میں جیران روگئ (کوئی فیصلہ نہ کرسکی) دونوں فریقوں ہے الگ رہی اور لڑائی میں شریک نہ ہوئی اور اگران صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہوجاتا تو وہ اس کی اللہ عنہم کے سامنے اس وقت حق یقینی طور پر واضح ہوجاتا تو وہ اس کی

نفرت سے پیچے ندر ہے"۔

(نووى -شرح مسلمج عص ٩٠٠ كتاب الفتن)

اور حقیقت کی ہے جوام نووی نے بیان فرمائی ۔ خصوصا دور صحابہ میں کوئی ایسا فیملہ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ جنگ صفین میں خاص حضرت ممار بن باسر خوش شہادت سے فیملہ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ جنگ صفین میں خاص حضرت ممار بن باسر خوش شہادت نے میں ان پرکوئی دلیل واضح نہ ہوئی۔ اگر بیروایت صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے می اور اموتی اور انہیں اس کی صحت پر یقین ہوتا تو پھران کو فیملہ پر نظر ٹانی کر لیمنا چا ہے تھی اور ان سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ل جانا چا ہے تھا۔ جبکہ ایسانہیں ہوا۔ خود مولانا مودودی صاحب بھی ایسے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سکے کہ فلاں صحابی نے فلاں مودودی صاحب بھی ایسے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سکے کہ فلاں صحابی نے فلاں مودودی صاحب بھی ایسے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سکے کہ فلاں صحابی نے فلاں مودودی صاحب بھی ایسے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لکھ سکے کہ فلاں صحابی کا اعام نہیں کر لیا تھا۔

۲) حضرت عمارین باسر رہائی شہادت کے باعث بھی حضرت علی المرتضلی ﷺ نے اپنا مؤقف نہیں بدلا اور حضرت معاویہ ﷺ کواسلام کا باغی قرار دے کران ہے۔ جنگ جاری نہیں رکھی حتی کے صلح فرمالی۔

اسلح کی کوششوں کے دوران بھی بیدروایت بطور دلیل نہیں پیش کی گئی پھر
حکیم اور سلح کے فیصلہ سے تو بخوبی ظاہر ہور ہا ہے کہ حضرت ممار بن یا سر رہ کی شہادت
سے حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوا۔ کیونکہ تحکیم (ٹالٹ) کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے
جہاں فریقین میں سے کسی ایک کوتر جج دینے کیلئے صری نص اور واضح دلیل موجود نہ ہو
اور دونوں طرف کے دلائل میں سے کھل کرواضح نہ ہوتا ہو کہ حق پر کون ہا اور باطل پر
کون۔ بلکہ تحکیم کا فیصلہ تو دونوں فریقوں کو برابر سطح پر لا کھڑا کرتا ہے اور اگر مولا نا
مودودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودودی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودود کی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات صحابہ کرام پر اس شہادت سے بیات واضح
مودود کی وغیرہ معترضین کے بقول حضرات میں مضرورت ہی نہیں تھی حالانکہ تحکیم عمل میں آئی
مودود کی وغیرہ معترضین باسر میں کی شہادت سے حق واضح طور پر ظاہر نہ ہوا اور صحابہ و
مودود کی ایک تک شہر ہی سے دوجیا رہے۔

من اگرروایت سیح ہوئی اور صحابہ کرام رضی انڈ عنبم میں مشہور بھی ہوتی تو امام عالی مقام حضرت امام حسن ہے۔ حضرت امیر معاویہ خانہ کے حق میں خلافت سے دستبردار نہ ہوتے اوران کی بیعت نہ کرتے کہ باغیوں سے دوئی جائز نہیں ۔ لہذا یہ دوایت سیح نہیں۔ موتے اوران کی بیعت نہ کرتے کہ باغیوں سے دوئی جائز نہیں ۔ لہذا یہ دوایت سیح نہیں ۔ ۵) سید اسلمین سیدنا امام حسن ما ہے حسن تدبیر سے اتمت کے جن دوعظیم کروہوں میں ملے ہوئی حدیث پاک میں ان دونوں کروہوں کو فینتین عیظیم تین میں اگھنسیلیمین تعظیم میں اسلمان فر مایا کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

إِنَّ ابْنِي طَلَّا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَعْلِلَحَ بِهِ بَيْنَ فِيْتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - ( سَحِ بَنَارِي كَابِ العلم مِعَلَوْة بابِ مِناقب الله بيت بي الله)

ترجمہ: میرایہ بیٹا (حسن) سردار ہے شایداس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں میں مسلح کرادے۔

ای طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی المرتقبی ﷺ اور حضرت معاویہ علی کے کروہوں کی آپس میں لڑائی کا ذکر ہے۔ فرمایا:

لَا تَفُومُ السَّاعَةَ حَتَى تَفْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ لَكُونَ بَيْنَهُمَا مَفْتَكَةً عَظِيْمَةً وَدَعُواهُمَا وَاحِدَهُ ( بَغَارِي جَمِيهِ ٥٠ اكتاب النعن بسلم جميم ١٣٠ تآب النعن ) ترجمه: قيامت ال وقت تك قائم نبيل موكى جب تك كه (مسلمانول كي) دو

برى جماعتيں لرندليں۔ان كورميان شدت كى لرائى ہوكى۔ دعوى ان كاايك ہوگا۔
اعتراض ميں جوروايت بيش كى كئى ہاس ميں 'فقت لك المفقة الباغية"
كما كيا اوراس كى صحت ميں خت انكار موجود ہے۔ جيسا كها و پرنقل كيا گيا ہے جبر صحح صد يث پاك ميں فئتين عيظينمين لين مركروہ كيك "فئة عيظينمة" فرمايا كيا" فئة الباغية" فنه من بيل مركزوہ كيك "فئة ان كريم ميں بھى باہم لائے والے الباغية" فنه من بيل مركزوہ كيا تاك كے علاوہ قرآن كريم ميں بھى باہم لائے والے الباغية"

دونول كروبول كوسلمان بى فرمايا كيائے ـ ملاحظه بو: وَإِنْ طَآيَفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتْلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ،

(الجرات-۹)

ترجمہ: اور اگرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ (کنزالا بیان)

پی اب تو خوب کل گیا کر معترض کا اعتراض درست نہیں اور ایک گروہ کو ''فینہ الساغیۃ'' قرار دینا قرآن وحدیث کی مخالفت بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ ﷺ اور الن کے معاونین صحابہ کرام یا تابعین عظام پر حرف گیری بھی' جوانہیں برا بھلا کہنے یعنی گالیاں دینے کے مترادف ہے۔ حالا نکہ مولانا مودودی خود نہ صرف دونوں فریقوں کو نیک نیت لکھ چکے ہیں بلکہ انہیں برا بھلا کہنے (گالیاں دینے) کو برتمیزی بھی قرار دے یکے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں:

"بیشک وہ جنگ جمل وصفین میں ایک دوسر ہے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں گرکیا دنیا کی کسی خانہ جنگی میں آپ فریقین کو ایک ورسرے کے ساتھ لاتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا دہ احر ام لمحوظ رکھتے ہیں جو ان بزرگوں کی لا انکی میں نظر آتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کوحق بجا نب سمجھتے ہوئے لاے سے ۔۔۔۔۔۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید ایک دوسرے کی قدر، عزت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید خانہ جنگی کی حالت میں بھی جوں کی توں برقر ارد ہی اس میں سرموفرق نہ آیا۔ بعد کے لوگ کسی کے حامی بن کر ان میں سے کی کو گالیاں دیں تو یہ آئی۔ بعد کے لوگ کسی کے حامی بن کر ان میں سے کی کو گالیاں دیں تو یہ آئی۔ بیتر بی ترین کی ایک بیتری کے ۔ (رسائل دسائل جومی اے ۱۳۵۰) ،

۲) سیدنا امام حسن عظی کی صلح اور حضرت امیر معاوید کے حق میں خلافت سے وستیر داری کے بعد صحابہ کرام اور تا بعین عظام بلکہ جمیع افراد امت نے حضرت امیر

ا انسوس مولانا مودودی خود بی بھی تو انہیں فئۃ الباغیۃ قراردے کر برا بھلا کہتے ہیں اور بھی غیر آئی ادر غیر شری فعل کا مرتکب ہونے کا الزام ویتے ہیں۔استغفراللہ،کاش مودودی صاحب اینا جرہ بھی اپناچرہ بھی دیکھے لیتے۔

معاویہ ظاہر ایر تشکیم کیا۔فرقہ بندی ختم ہوئی۔امت پھرےایک پرچم تلے متحدو متفق ہوگئی اور ووسال''عام الجماعة'' کے نام سے موسوم ہوا۔ و بیکھیئے محدث جلیل امام ابن جرکی بیتمی نقل فرماتے ہیں۔

"بیہ بات کی سے پوشیدہ نہیں کہ اس سے بھی معزت معاویہ کے شرف اور حقیقت خلافت کوتقو نہت ملتی ہے کہ آپ معزت حسن خلی کی در آپ معزود رواری اور دستمبرداری کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت سے دستمبرداری اور معزرت معاویہ کا خلافت پر استقر ارریج الآخر جمادی الاولی اس میں ہوا۔ اس سال کو خلیفہ واحد کے ہاتھ پر اجتماع امت کی وجہ سے "عام الجماعة" کہا جاتا ہے"۔ (السواعق الحر قداردوں 212)

اب دیکھیے مولا تا مودودی وغیرہ کا اعتراض اوران کی پیش کردہ روایت کا حال کے حصابہ کرام کا بقول ان کے اس مشہور روایت سے متاثر ہوکر اور حضرت عمار منظار کے اس مشہور روایت سے متاثر ہوکر اور حضرت عمار منظار کے سے متاثر ہوکر اور حضرت عمار معاویہ منظان کی حمایت جمور نے کے بجائے تمام کے تمام صحابہ نے انہیں اپنا امیر تسلیم کیا اوران کی اطاعت بجالاتے رہے۔

کے صدیث پاک اور فرمان جناب علی المرتضی ﷺ کے مطابق ان دونوں جناب علی المرتضی ﷺ کے مطابق ان دونوں جناب علی المرتضی دوبارہ ملاحظہ ہو حدیث مصافحتی کے مطابق ان دونوں کریم کھی فرمایا:

لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَنَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيمُتَانِ تَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمُة دَعُواهُمَا وَاحِدَة (بَنارى مَابِالنَّن مِسلم مَابِالنَّن) مَقْتَلَةٌ عَظِيمُة دَعُواهُمَا وَاحِدَة (بَنارى مَابِالنَّن مِسلم مَابِالنَّن) ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (مسلمانوں کی) دو بردی جماعتیں لڑنہ لیں۔ان کے درمیان شدت کی لڑائی ہوگی۔ دعویٰ ان کا ایک ہوگا۔

اور جناب سیدتاعلی المرتضی كرم الله وجهدنے جنگ صفین كے بعد اپنے حكام كو

#### بيفرمان جارى فرمايا:

"وَالطَّاهِرُ آنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ ونَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِلَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمُ فِي الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَالتَّصْدِيْقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا ٱلْآمُرُ وَاحِدٌ اللهِ مَا خَتَلَفُنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَا يَسْتَزِيدُهُ وَنَنَا ٱلْآمُرُ وَاحِدٌ اللهِ مَا خَتَلَفُنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحُنُ مِنْهُ بَرَاءً".

ترجمہ: ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا ہماری دعورت اسلام ایک تھی نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں سے کرتے ہے کا مطالبہ کرتے ہے نہ وہ ہم سے کرتے ہے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک ہے اختلاف تھا تو صرف عثان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا تو صرف عثان ﷺ کے خون میں اختلاف تھا والنگہ اس خون ہے ہم بالکل بری اللہ مہتے۔

( نبج البلاغدمع ترجمه وتشريج حصه دوم نمبر ۵۸ م۸۲۳)

اب جب دونوں کی دعوت ایک ہی تھی تو ما نتا ہوگا کہ یہ دونوں گروہ ہی جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ لہذا یہاں حضرت امیر معادیہ پیشاور ان کے گروہ کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت مماران کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور دہ حضرت مماران کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور دہ حضرت مماری پیش کردہ کودوز نے کی طرف بلاتے تھے۔ قطعاً درست ندر ہا۔ معلوم ہوا کہ معترضین کی پیش کردہ روایت ہی حجے نہیں ہے اور کم از کم یہ تو کہنا پڑے گااس کو حضرت امیر معاویہ پیشاوران کے گروہ پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔

۸) معترضین کی پیش کرده میردوایت که تمادلوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ تمادکو جہنم کی طرف بلائیں گے۔حضرت امیر معاویداوران کے جمایتی سحابہ دتا بعین پرمنطبق کرنا اس لحاظ ہے بھی درست نہیں کہ سیدنا علی المرتضی ﷺ نے دونوں طرف کے مقتولین کو جنتی فرمایا ہے۔ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں:

ا) فَتَالَای وَقَتْلَی مُعَاوِیَةً فِی الْجَنَّةُ رواہ المطبر انی۔

(تطبيرالبيان-١٩)

ترجمہ: میری اور معاویہ کی جنگ میں قتل ہونے والے (وونوں طرف کے لوگ)جنتی ہیں۔

(بِ)قَتَلَاناً وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةَ ـ

(مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۵ اص ۳۰۳ بحواله دشمنان امیرمعاویه کاعلمی محاسبه ج ۴ ص ۱۵۲)

ترجمہ: جمارے اوران کے مقتولین دونوں جنت میں ہیں۔

فرما ہے جب دونوں طرف کے مقتول اوگ جنتی ہیں تو جہنم کی دعوت دینے والا کون تھا۔ان دونوں گروہوں میں سے گویا ہرایک کی دعوت جنت کی طرف تھی اس کئے تو دونوں کوجنتی فرمایا گیا۔اگر کسی تا ہنجار کوحضرت مولاعلی ﷺ کے فرمان عالیشان یر بھی یفتین اوراطمینان نہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ باب مدینة العلم حضرت مولاعلی ﷺ کی بہنبت ان معترضین کورد کرنا آسان ہے۔ بلکہ آپ کی حمایت کیلئے معترضین کومع ان کے اعتراض کے رد کرنا ضروری ہے۔اس لئے کہ حضرت على المرتضى في كام ايت ورحقيقت حق كى حمايت ہے۔

9) قرآن وحدیث اورآ رائے اہلینت کے مطابق حضرت امیر معاویہ ﷺ ور ان کے معاونین صحابہ و تابعین دوزخی نہیں بلکہ جنتی ہیں تو پھرمودودی ایسے معترضین کے بغض وعناد برمبنی خیالات اور گھٹیا اعتراضات کی طرفداری اور شاتمان صحابہ کی حمایت کیوں کی جائے۔ان کے اعتراض کو درست ماننا گویا قرآن و حدیث اور معتقدات المسنت كوغلط كهرا بلسنت عضارح مونا بـ

امام ربانی حضرت مجددالف ٹانی درائے ہیں:

"سب سے بہلے آ دی کوفرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت رضوان الله علیم اجمعین کی رائے کے مطابق جو کہ مسلمانوں کی سب سے بری جماعت ہے عقیدے کا درست کرنا لازمی ہے تا کہ اخروی نجات و

کامیا بی متصور ہو سکے۔ اور بداعتقادی جواہلنت کے عقیدہ کے خلاف ہے سم قاتل ہے۔ جوابدی موت اور دائمی عذاب تک پہنچاتی ہے اور اگر عمل میں پچھکوتا ہی اور سستی ہوتو اس کی بخشش کی امید ہوسکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں سستی ہوتو اس کی معانی کی امید ہوسکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں سستی ہوتو اس کی معانی کی امید ہیں ہے'۔

( كمتوبات امام رباني كمتوب نمبر ١٧ وفتر ووم حصه فتم)

اور محدث جلیل امام این جر مکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" صدیت پاک میں حضرت نی کریم بھٹانے جودعا فر مائی ہے اس پرغور سیجئے کہ:" اے اللہ! معاویہ کو ہادی اور مہدی بنادے "اور آپ یہ جانے ہیں کہ بیرحدیث حسن ہے۔ جس سے حضرت معاویہ کی نضیلت کے بارے میں جمت پکڑی جاسکتی ہے اور ان لڑائیوں کی وجہ ہے آپ پر کوئی حرف نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ اجتہا و پرجن تھیں اور ان کا انہیں ایک بار اجر ملے گا .....

ان کی فضیلت پردلالت کرنے والی وہ دعا بھی ہے جود وسری طدیث میں آپ کیلئے کی گئی ہے کہ انہیں علم ملے اور عذاب سے بچائے جا تیں۔ (اکا ٹھ تھ تیلٹ معاویة الکیٹ و البحسات و قه البحسات و قه البحسات و البحسات و قه البحسات البحد الب

(السواعق الحرقه اردوص ۲۲۳)

حضرت عمر بن عبد العزيز عظام جنهيں خلفائے راشدين ميں شاركيا جاتا ہے كا ایک دا تعدملا حظہ ہو۔

"عَنْ عمر بن عبدالعزيز رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَآبُوْبَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسَانِ عِنْدَهُ فَسَلَّمُتُ وَجَلَسْتُ فَبَيْنَا آنَا جَالِسُ إِذُ أَبِي بِعَلِي وَمُعَاوِبَةِ فَادُخِلَا بَيْنَا وَأُجِيْفَ عَلَيْهِمَا الْبَابُ وَآنَا ٱنْظُرُ فَمَا كَانَ بِٱسْرَعَ مِنْ آنُ خَرَجَ عَلِيٌّ وَهُو يَقُولُ لِنَى وَرَبِّ الْكُفْبَةِ وَمَا كَانَ بِٱسْرَعَ مِنْ آنُ خَرَجَ مُعَاوِبَةِ عَلَى آثُوهِ وَهُو يَقُولُ عُفِرَلِيْ وَرَبِّ الْكُفْبَة.

( كتاب الزوح مصنفه ابن قيم ص ٢٦ بحواله دشمنان امير معاويه الطبي محاسبه ج ٢٩ م ١٥٩ ـ ١٥٩ كالم ١٥٩ معاويه المتحال المتح

اعتراض ۲۸ (طعن مودودی)

آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ اور عدالت پر بھی گفتگو کی اور عدالت پر بھی گفتگو کی اور عدالت پر بھی گفتگو کی کے اور کھا ہے کہ سب صحابہ کرام تقی اور عادل تضاور میہ کہ "اکسٹست کا جماعت اسلامی مولانا مودودی محکمہ بانی جماعت اسلامی مولانا مودودی فرماتے ہیں:

''محابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین و فتہا اورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ ''کلھم عُدُول '' 'فاہر ہے کہ ہم تک دین و بنیخے کا ذریعہ وہ بی ہیں۔ اگران کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ بیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجا تا ہے۔ لیکن میں ''الصحابة کلھم عدول '' (صحابہ سب داست باز ہیں) کا مطلب بیہیں لیما کہ تمام صحابہ شے بے خطا اوران میں کا ہرا یک ہر شم کی بشری کمزوریوں سے بالا مطلب بید لیما ہوں کہ دسول اللہ کی سے روایت کرنے یا آپ کی طرف مطلب بید لیما ہوں کہ دسول اللہ کی سے دوایت کرنے یا آپ کی طرف مولئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے بھی دائی سے ہر گر تجاوز میں کیا ہے۔ رفلانت ولوگیت میں کسی صحابی نے بھی دائی سے ہر گر تجاوز مہیں کیا ہے'۔ (خلافت ولوگیت میں سے)

اب مولانا مودودی صاحب نے یہاں جواجماع امّت سے اختلاف کیا ہے اورالگ رائے دی ہے۔اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب

اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ وہ کا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب متقی اور عادل سب متقی اور عادل بیں '' ۔ اور'' کفر وفت کا شائبہ تک نہیں'' کے تحت قرآن کریم کی متعدد آیات کی روشی میں مفصل گفتگو کی گئے ہے اور یہ کہ '' المسنت کا اجماعی میں مفصل گفتگو کی گئے ہے اور یہ کہ '' المسنت کا اجماعی عقیدہ ہے تواسے بھی اکا برعالے امت کی معتبر آرا سے مدل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ولچسپ بات یہ ہے کہ اعتراض سے پہلے مولانا مودودی صاحب خود بھی اسے عالمے اور ولچسپ بات یہ ہے کہ اعتراض سے پہلے مولانا مودودی صاحب خود بھی اسے عالمے امت کی عقیدہ تنامے کر چکے ہیں۔وہ فرماتے ہیں:

''معابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین و فقہا واورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ محکمہ عُدُول

(خلافت ولموكيت م ٣٠٣)

مودودی صاحب ای کی دضاحت میں اسے آھے کہتے ہیں: ''ظاہر ہے (بینی اس کی وجہ ظاہر ہے) کہ ہم تک دین چہنچنے کا ذریعہ وہی (صحابہ کرام) ہیں اگرال کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہوجائے تو دین ہی مشتنبہ ہوجا تا ہے'۔ (طلافت دلوکت ۴۰۳)

می ویا مولانا مودودی کے نزدیک سحابہ کرام کے بارے میں عام محدثین وظہاً
اور علائے امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ''الصّب تحابکہ کلہم عُدُول '' آگے وضاحت
میں بیکہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ سحابہ کرام ہیں۔ لہذاان کے
عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا لیعن ''الصّب تحابکہ مُکلہم عُدُول '' ماننا ضروری ہے۔ اگر
صحابہ کرام کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہوجائے تو دین ہی مشتبہ ہوجاتا ہے۔
پس مودودی صاحب کی اس وضاحت کے مطابق جس نے بھی صحابہ کرام کی عدالت
میں ذرہ برابر شبہ کیا لیعنی انہیں کلی طور برعادل نہ مانا اس کا دین مشتبہ ہوگیا۔

لیکن جیرت ہے کہ خود مولا نا مودودی سب صحابہ کرام کو صحت کے ساتھ حدیث رواہت کرنے کے علاوہ اواہت کرنے کے علاوہ ''جادل'' نہیں مانے ۔ بلکہ انہیں روایت حدیث کے علاوہ باقی معمولات زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقوی اور عدالت میں شدید شبہ ہے۔ کہتے ہیں:

"الصحابة كلهم عدول" (صحابه سيرس) الصحابة كلهم عدول" (صحابه معاوران راست باز بيس) كا مطلب بينيس ليما كهمام محابه بخطا تصاوران ميس كابرايك برقتم كى بشرى كمزوريول سے بالاتر تعااوران ميں سے كى في خطانہيں كى" ـ (خلافت و الوكيت مسم)

اب قول تو مودودی صاحب کابیہ ہے کہ عدالت سحابہ بیں ذرہ برابر شہر کرنے بلکہ والے کا دین مشتبہ ہوجاتا ہے اور خود ہیں کہ صرف ذرہ برابر بی شبہ نہیں کرتے بلکہ سوائے روایت حدیث کے انہیں عادل مانے ہی نہیں یعنی روایت حدیث کے علاوہ مودودی صاحب کو عدالت سحابہ ہیں شدید شبہ لاحق ہے کو یا بقول خود مولانا مودودی صاحب کا اپنادین مشتبہ ہوگیا ہے۔ اب جس کا اپنادین ہی مشتبہ ہوگیا ہو۔ اس کے کی اعتراض کی حیثیت بی کیا ہے کہ اسے روکرنے کی ضرورت پیش آئے۔

دوسری بات یہ کہ مودودی صاحب کی اس تحریر میں ایک شبہ ہی کیا کھلا جھوٹ اور دامنے فریب بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں محابہ کرام کے متعلق میراعقیدہ بھی وہی ہے جوعام محدثین وفعہا اورعلائے امت کاعقیدہ ہے کہ ٹھگھٹم عُدُوں کی جرکتے ہیں لیکن میں "اکھِ سَحَابَة کُلُھٹم عُدُوں " (صحابہ سبراست بازہیں) کا مطلب بہیں لیکا کہ تمام صحابہ بے خطاعتے اور ان میں کا ہرا یک ہوشم کی بشری کمزور یوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی۔

یہال مودودی صاحب کا جموف اور فریب دیکھتے کہ جب انہوں نے کہا کہ برا
عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین وفعہا اور علائے امت کا عقیدہ ہے تو پھرا پنا مطلب
ان سب ہے الگ کیوں لکھ دیا۔ جب عقیدہ ایک ہے تو اس کا مطلب بھی ایک ہونا
ضروری ہے الگ ہونا درست نہیں۔ ان کی اس منطق سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان کا
عقیدہ عام محدثین وفقہا اور علائے امت والانہیں اور انہوں نے محض جموٹ بولا ہے کہ
وہی عقیدہ ہے یا فریب کا مظاہرہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح پردہ رہ جائے۔ حالانکہ جب
مطلب الگ لکھ دیا تو عقیدہ ایک ندر ہا۔ مختلف ہوگیا اور علائے امت سے اختلاف
مطلب الگ لکھ دیا تو عقیدہ ایک ندر ہا۔ مختلف ہوگیا اور علائے امت سے اختلاف
مطلب الگ لکھ دیا تو عقیدہ ایک ندر ہا۔ مختلف ہوگیا اور علائے امت سے اختلاف
مطلب ہوئے کاراگ الا پناان کا جموث ظاہر کرنے کے سواان کیلئے چندال مفید ندر ہا۔
معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کو ایک مصلح کا روپ دھارنے کیلئے مجبورا

علائے امت کے عقید کے اکسے حابة کُلُھم عَدُول " سے اتفاق کا اعلان کرنا پڑا
ور ندول میں محابہ کرام کو کی طور پرعادل نہ بانے کا جو چور چھپاتھا۔ وہ ان سے مزید نہ
جھب سکا اور ظاہر ہو کر ان کی حقیقت بھی ظاہر کر گیا۔ ان کی فدکور ہتر کریے تابت ہوتا
ہے کہ عام محدثین وفقہا اور علمائے امت کا عقیدہ اور ہے اور مودودی معاجب کا پکھ
اور ۔ یعنی مودودی صاحب نے "الصحابة کلھم عدول" کا نیا مطلب دے کر
این مودودی صاحب کے اعلان کردیا ہے۔ جبکہ ایسے بی نے عقیدے کو بدعت
منلالت کہتے ہیں جومردود ہوتی ہے۔ اس کا ظ سے مولا تا مودودی بدعتی قرار پا گئے اور
جوخود جھوٹا ، قربی اور بدعتی ہواس کی بات کا کیا اعتبار اور اس کے اعتراض کی کیا حیثیت
کراس کا جواب دینے کی ضرورت ہو۔

تیسری بات بیرکہ مودود کی صاحب ابنی اس بدعت اورامت سے الگ نے عقیدہ
کی وضاحت میں اپنے ایمان (جومشتہ ہو چکا ہے) کی وضاحت میں کہتے ہیں۔
''کہ میں ''المصحابۃ کلھم عدول '' (صحابہ سب راست باز ہیں) کا مطلب بینیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہر ایک ہر تم کی بشری کمزور یوں ہے بالاتر تھا اور ان میں ہے کس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی بلکہ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ درسول اللہ وہنا ہے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے بھی رائی سے تجاوز نہیں کیا ہے''۔ (خلافت ولوکے ہیں کہ کے وارنہیں کیا ہے''۔ (خلافت ولوکے ہیں کہ جبکہ امام ربانی سید تا مجد والف تانی ہوئے فرماتے ہیں:

''قرآن وحدیث کے احکام شرعیہ جو ہم تک پہنچے ہیں صحابہ کرام کی نقل وروایت اور واسطہ سے پہنچے ہیں جب صحابہ کرام مطعون ہوں محلقون محلقون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی ہوں محلقون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت بھی مطعون تصور ہوگی اور احکام شرعیہ کی نقل وروایت چندصحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام محابہ عدالت،

**مىدق اورتبليغ دين ميں برابر ہيں 'پ**س كسى ايك سحابي ميں طعن وعيب دين میں طعن وعیب سلیم کرنے کوسترم ہے '۔ ( کمتوبات دفتر اوّل کمتوب نبر ۸۰) ابمعلوم تبيس مولانا مودودي صاحب بعض صحابه كومطعون تشهرا كرعام محدثين و قتماً اورعلائے امت کاروکرد ہے ہیں یا (معاذ اللہ) قرآن وحدیث کا نداق اڑار ہے میں؟ کیونکہ قرآن کریم تو انہیں متقی فرمار ہا ہے۔ اس لئے علائے امت انہیں عادل مانتے ہیں کیکن مودودی صاحب قرآن کریم کے برعکس کہتے ہیں کہ ہیں نہیں مانتا کہ تمام محابہ بے خطا تھے۔ بشری کمزور یوں سے بالا تر تھے اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں گی۔ پھر حدیث یاک ان برطعن وتشنیج سے روکتی ہے ان کا ادب و احرّام کرنے کا تھم دیتی ہے۔لیکن مودودی صاحب کی جراُت کہ قر آن وحدیث کی بمجی کوئی پروانہیں کرتے اور محابہ کرام رضی الله عنہم کی بشری کمزوریوں اور خطاؤں کا ڈ **حنٹرورا پیٹتے جارے ہیں۔حالانکہان کی بخشش اوران کیلئے اجرعظیم کا اعلان کرنے** والا الله تعالى أنيس كنا مول سے متنظراور خطاؤں سے محفوظ فرما تا ہے۔ بھی توب كی تو فتق عطا فرماتا ہے اور بھی ان کی نیکیوں کو بطور کفارہ قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کی شان کتنی بڑی ہے کوئی جانے تو ہم عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بندے کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمادیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو۔ فرمایا: مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مِيَّالِهِمْ حَسَنَاتٍ د (الفرقان\_٠٠)

ترجمہ: جوتوبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دےگا۔ برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دےگا۔ اور اللہ کے پیارے رسول ﷺ فرمایا: اکتائیٹ مِنَ اللّذَنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

(مشكوة باب الاستغفار، ابن ماجه باب ذكرالتويه)

ترجمہ: گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسائے کو یا اس کے ذمہ کوئی کمناہ نہیں۔ لیکن بیتو تو بہ کی شان ہے۔ محض نیکی کرنے سے بھی برائیاں مث جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيَّاتِ (الرّآن)

ترجمه: بے شک نیکیاں گنا ہوں کومٹاوی ہیں۔

مثال کے طور پروضوکرنے سے گناہ مضح ہیں۔ جج کرنے سے آدمی گناہوں
سے ایسے پاک ہوجاتا ہے گویا آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو کیا صحبت
نوی علی صاحبھا الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی کی جے بھی ہوئی نئی نہیں۔
ارے خدا کا بندہ کہلا نے والو!ارے اسلام کے نام نہاد مفکر واصحبت نبوی اور زیارت
رسول خدا ہے تا سے بڑی کوئی نئی نہیں۔ اس پر تو ایک تج ہی کیا والا ہے، قطبیت اور
غومیت بھی قربان ہور ہی ہے تو کیا آئی بوی شان کی نئی ''صحبت نبوی' کینی صحابیت
عومیت بھی قربان ہور ہی ہے تو کیا آئی بوی شان کی نئی ''صحبت نبوی' کینی صحابیت
کردیتا ہے تو زیارت نبوی جو ایک تج کیا سب نیکیوں سے بڑی آدمی کو گناہوں سے پاک کردیتا ہے تو زیارت نبوی جو ایک تج کیا سب نیکیوں سے بڑی نئی ہے بقینا گناہوں
سے پاک کردیتا ہے تو زیارت نبوی جو ایک تج کیا سب نیکیوں سے بڑی نئی کی ہے بقینا گناہوں
سے پاک کردیتا ہے والی ہے اور اس نے صحابہ کرام کو پاک فرمادیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے
اپ کے کردیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل متقی اور گناہوں سے متنفر
(وَیْسُرَ کِیْکِیْ ہے بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر مخطیم کا اعلان بھی کرچکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند
فرما چکا ہے بلکہ ان کیلئے بخشش اور اجر مخطیم کا اعلان بھی کرچکا ہے۔ ملاحظہ ہوں چند

کے زیادہ سرزاواراوراس کے اہل تھے اور اللہ سب کھے جانتا ہے۔

( کنزالایمان)

٢)إِنَ الَّذِيْنَ يَغُطُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ اُوْلِيْكَ الَّذِيْنَ امْتَكَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولَى . لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّآجُو عَظِيمً -

ترجمہ: بے فٹک وہ جواٹی آوازیں بست کرتے ہیں رسول اللہ (ﷺ) کے یاس وہ ہیں جن کا ول اللہ نے بر بیز گاری کیلئے بر کھ لیا ہے ان کیلئے بخش**ش اور بزاثواب ہے۔** ( کنزالا بمان )

٣)وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ اِلْيَكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۦ اُوْلِيْكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ لْ فَضَلَا مِنَ اللهِ وَنِعُمَةً ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٍ - (الجرات - ١٠٨) ترجمه اعلیٰ حضرت: کیکن (اے محابه) الله نے حمہیں ایمان بیارا کردیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کردیا اور کفر اور تھم عدولی اور ما فرمانی متهبیں تا کوار کردی۔ ایسے علی لوگ راہ پر ہیں۔اللہ کا فضل اور احسان اورالعُملم وتحكمت والاسب (كنزالا يمان)

ترجمه مولانا مودودي مكرالله نے تم كوايمان كى محبت دى اوراس كوتمهار \_ لئے دل بیند بتادیا اور کفرونسق اور نا فرمانی ہے تم کومتنفر کردیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل واحسان سے راست روہیں اورالٹھلیم دھکیم ہے۔

( تغنبيم الغرآن ازمولا نامودودي )

آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کومتی فرمار ہا ہے۔ انہیں کفرو فسق اورنا فرمانی سے متنفر اور محفوظ فرمار ہاہے۔ انہیں " رَایشہ دُوْنَ " مودودی صاحب کے ترجمہ کے مطابق ''راست رو'' کہدرہا ہے اور علمائے امت ای کوعدالت ہے تعبیر كريته بن بلكهالله توصحابه كرام كيليج يخشش اوراج عظيم كااعلان بهي كرر باہے۔

توجب الله تعالی نے محابہ کرام کے تقوی اور گناہوں سے نفرت اور پھران کی بخشش اوراج عظیم کا علان فرماد یا اورانہیں راست رواور راست بازجمی قرار دے دیا تو کیا وجہ ہے اور مود و دی صاحب کو کیا ضد اور عناد ہے کہ پھر بھی صحابہ کرام کو گناہوں سے دور رہنے والا اور راست رویا راست باز نہیں مانے ؟ کیا انہوں نے تغییم القرآن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تغییر نہیں کھی۔ کیا انہیں اس سے بہی تغییم عاصل ہوئی ہے کہ الله تعالی کی مخالفت کی پروانہ کریں۔ الله تعالی صحابہ کرام رضی الله عنہ کو تقی، عولی ہے کہ الله تعالی کی مخالفت کی پروانہ کریں۔ الله تعالی صحابہ کرام رضی الله عنہ کی الماری کا یہ مطلب نہیں لیا گناہوں سے منظ اور است روفر مار ہا ہے۔ یہ کہتے ہیں '' میں اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہتا ہوں کہ کہتا مصابہ بے خطا ہے اور ان میں کا ہرا کیک ہر قسم کی بشری کم زور یوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کسی نے کبھی کوئی غلطی نہیں گی۔ بلکہ میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ رسول الله ہفتا سے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے کبھی رائی ہے تجاوز نہیں کیا ہے'۔

آخروہ صحابہ کو ہر معاملہ پس راست رواور راست باز کیوں نہیں مانے اور قرآن کریم کی صدافت پر کیوں نہیں ایمان لاتے ۔صرف روایت صدیم بی بس راست باز کیوں مانے ہیں؟ یہ شرط قرآن نے تو بیان نہیں کی ۔ قرآن کریم نے تو صحابہ کرام کو پوری زند گیوں میں راست روفر مایا۔ معلوم ہوتا ہے مولانا مودودی یا تو تغییم قرآن سے نابلہ ہیں یا پھراس پرایمان نہیں رکھتے محض تفن طبع کے طور پر بھی بھارنام لے لیتے ہیں اور علمی رعب دینے کیلئے تغہیم القرآن کے نام سے ترجمہ وتغییر لکھ گئے ہیں۔ یا یہ کم قرآن کریم کی تکذیب اور مخالفت کے نقصان کا پھے خوف نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ۔ بہر حال ایک خاص بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے تفرقہ بازی کی اور مسلمانوں سے علیحد و روش اور الگ راستہ اختیار کرلیا۔ حالانکہ اللہ و رسول بھی نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان سے الگ روش اختیار کرلیا۔ حالانکہ اللہ و رسول بھی نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان سے الگ روش اختیار کرنے سے نہ صرف منع فر مایا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان سے الگ روش اختیار کرنے سے نہ صرف منع فر مایا ہے بلکہ اس پرعذا ب شدید کی وعید ہی مسائی ہیں۔ ملاحظہ ہواللہ تعالی فرماتا ہے ب

ا) وَاعْتَصِمُوْ الْمِحْبُلِ اللهِ خِمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْ الرَائِمِ النَّهِ اللهِ خِمِيْعًا وَلَا تَفَرَقُو الرَّالِمُ النَّهِ اللهِ خِمِيْعًا وَلَا تَفَرَقُهُ مِن لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه مولانا مودودی: گرجوشن رسول کی مخالفت پر کمر بسته ہواوراہل ایمان کی روش کے سواکسی اور روش پر چلے درآں حالیکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو ہم اس کواسی طرف چلا کیں گے جدهروہ خود پھر گیا اور اسے جہتم میں جمونکیں گے جو برتزین جائے قرار ہے۔ (تنہیم القرآن) لیجئے جناب رسول اللہ فرائی چندا حادیث مبارکہ بھی ملاحظ فر مالیجئے فرمایا:

ا) عَلَیْکُمْ بِالْحَمَاعَةِ وَ الْعَامَةِ - (مُشَارَة باب الاعتمام بحالہ احمد)
ترجمہ: جماعت مسلمین اور عوام کولازم پکڑو۔

رَابِيرُورَ ٢)يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شُدٌ فِي النَّارِـ

(مشكوة باب الاعضام بحواله ترندي)

ترجمہ: جماعت پراللہ کا دست کرم ہے جو جماعت ہے الگ رہاوہ دوزخ میں الگ ہی جائے گا۔

٣) آتَيِعُوا السُّوادَ الْاعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدٌّ فِي النَّارِ ـ

(مفككوة باب الاعتصام بحواليه ابن ماجه )

ترجمہ: برے کروہ کی بیروی کرو کیونکہ جوالگ رہاوہ الگ ہی دوزخ میں جائےگا۔
میتر آن و صدیث ہے۔ لیکن نہ معلوم مولا تا مودودی ندکورہ آیات مقدسہ اور اصادیث مبارکہ کاعلم رکھتے تھے یا نہیں؟ یا ان کا حافظہ کمزور تھایا وہ خدا ورسول ﷺ کا اطاعت لازی نہیں جانے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے میں اطاعت لازی نہیں جانے تھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے میں

امت (بعنی عام محدثین وفقها اورعلائے امت) کا ساتھ نہیں دیا اور نداہلِ ایمان کی روش اور استہ کو افقیار کی ہے۔ نہی سواد اعظم اہلنت کی انباع افقیار کی ہیں دوز خ میں جھو نئے جانے کی وعید سے بے خوف ہو کرامت کے اجماعی عقیدہ "المصحابة کیلیم عدول" کے فلاف ایک نیامطلب کھڑ ااور قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ایک نیامطلب کھڑ ااور قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ایک راوایائی۔ (استغفر اللہ)

#### اعتراض۵

ملوکیت اسلام میں جائز نہیں۔مولانا مودودی نے خلافت وملوکیت میں اس پر بہت کچھ کہا ہے جبکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا بادشاہ ہونا بھی فضائل میں ذکر کیا ہے۔آخر کیوں؟

جواب

محض ملوکیت یا بادشائی اسلام میں قابلِ اعتراض نہیں۔ مولانا مودودی اس کے انکار پرکوئی محکم دلیل یا قرآن وحدیث ہے کوئی خاص نص نہیں پیش کر سکے اور سکے اور سکے اور سکے اور سکے اور سکے اور سکے این پر ان کا کوئی بھی اعتراض قابل ذکر نہیں کہ اس کا مستقل جواب ضروری ہو۔ البتہ بیر سے کہ بادشاہ کو عادل ہوتا چا ہے اور عادل ہوتا باعث فضیلت میں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

وَإِذْقَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَالتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدُّمِّنَ الْعَلَمِينَ ـ (المائده ـ ٢٠)

ترجمہ مولاتا مودودی: یاد کرو جب موئی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے کہا تھا کہ اس میری قوم کے لوگو! اللہ کی اس نعمت کا خیال کروجواس نے تمہیں عطا کی تھی اس نے تم بیس نبی پیدا کئے تم کوفر ماں روا (یادشاہ) بنایا اور تم کووہ کھو ویا

جود نیامیں کوند یا۔ (تنہیمالقرآن ازمولانامودودی) یہال ملوکیت بینی فر مانروائی اور بادشاہی کو اللہ کی نعمت فرمایا گیا' اور بیرتر جمہ مودودی صاحب کا ہے۔

مديث ياك بس ارشاد بوا:

ا)عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم اوّل طذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون امارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وان افضل جهادكم ارباط وان افضل رباطكم عسقلان رواه الطبرانى ورجاله ثقات (تاميرابان ١٢٠٠)

( كنزالعمال ج٢ص٢٦)

ترجمہ: سلطان (بادشاہ) کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ زمین پرالٹد کا سابیہ (رحمت)ہے۔

٣) السُّلُطانُ ظِلُّ فِي الْآرضِ فَمَنُ اكْرَمَهُ اكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ الْمَالَةُ وَمَنْ الْمُالَةُ وَمَنْ الْمُوالَةُ وَمَنْ الْمُوالَةُ وَمَنْ الْمُلْعَدِينَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَالِحُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَلَّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَلَّا لَمُعْمُونُ وَمُنْ أَلَّالِمُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَمْ مُنْ اللّهُ وَمُنْ أَلّالِهُ وَمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُوال

ترجمہ: سلطان زمین پراللہ کا سابی (رحمت) ہے جس نے اس کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی اس نے اللہ کی الم نت کی اس نے اللہ کی الم نت کی اس نے اللہ کی الم نت کی ۔

م) ـ السُّلُطانَ الْعَادِلُ ظِلَّ اللَّهِ فِي الْآرْضِ ـ ( كَرَامِمال ١٠٥١) رَجَمَد: عاول بادشاه زين برالله كاسايه ( رحمت ) ہے ـ ٥) إنَّ النَّه طُلُ اللهِ فِي الْآرْضِ يَا وِي النِّهِ كُلُّ مَظُلُومِ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْآجُووَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْآجُووَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْآجُووَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْآجُووَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبُرُ \_ حَالَ كَانَ عَلَيْهِ الْمُصَرُّ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبُرُ \_

(مَعْكُوْهُ كَيَابِ إِلَا مَارِةِ وَالقَمْنَاءُ كَنِرَ العَمَالَ جَهِ صَ ٥)

ترجمہ: بے شک بادشاہ زیمن میں اللہ کا سابہ (رحمت) ہے جس کی طرف اللہ کے بندوں میں سے ہرمظلوم پناہ لیتا ہے ہیں جب انصاف کرے تو اس کیلئے تو اب ہے اور رعایا پرشکر واجب ہے اور جب ظلم کرے تو اس پر بوجہ ہے اور رعایا پر صبر واجب ہے۔
بوجہ ہے اور رعایا پر صبر واجب ہے۔
۲) اکش لمطان و کی میں تا کہ و کئی گئے۔

(سنن ابوداؤدج إص ٢٩١ كمّاب النكاح باب في الولي )

ترجمہ: جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی سلطان ہے۔

) اَهْلُ الْجَنّةِ لَلَالَةُ ، ذُو سُلُطان مُفْسِطُ مُوقَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمُ
رَقِيْقُ الْفَلْبِ لِكُلِّ ذِی قُرْبلی وَمُسْلِم وَعَفِيْفُ مُتَعَقِّفُ

ذُوْعِيّالِ ﴿ رَيْنَ السَالَىٰ بَابِ الوالى العاول بحواله سلم )

ترجمہ: جنتی تین (قتم کے لوگ) ہیں۔ منصف اور توفیق دیا گیا ہا وشاہ ،

ترجمہ: جنتی تین (قتم کے لوگ) ہیں۔ منصف اور توفیق دیا گیا ہا وشاہ ،

مہربان آدی جس کا ول رشتہ داروں اور (عام) مسلمانوں کیلئے زم ہے، یاک دامن اور مانگنے سے کریز کرنے والاعیالدار۔

یس بادشابی اور ملوکیت بذات خود مزموم نبیس بلکه قرآن و حدیث کے مطابق **نعمت ورحمت ہے اور سلطان عاول خدا کا سایئے رحمت ہے۔ہم نے جوحضرت امیر** معاویہ ﷺ بادشاہ ہونا ان کے فضائل میں ذکر کیا ہے تو ریگویا بے جانہیں کیا؟ یہیں او پر ذکر کی منی احادیث مجرد تیمین الله کا سایه رحمت اور جنت کامستحق ہونا بہت بروی فسیلت ہے،۔خودحسور نی اکرم اللہ نے پیش کوئی کی اور انہیں بادشاہ ہونے ک خوشخبری دی ہے۔اسے ہم نے ''بشارت یا فتہ اور قابل حکمران بننے' کے عنوان سے تعصیل ہے بیان کیا ہے۔اور اسے ہم نے اس لئے بھی فضائل میں شار کیا ہے کہ حضرت داؤد اور حعنرت سلیمان علیها السلام بھی بادشاہ تنے اور قر آن کریم نے ان کی تعریف و هخسین کی ہے۔ کو یا جب اسلام نافذ انعمل ہواور عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہوتو خلافت ہو یا ملو کیت تحسین وتعریف کی جائے گی اورا سے نضائل میں بھی شار کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہونے کے باوجود جلیل القدر صحالی مجمی تو ہیں اور محابہ سب عادل ہوئے لہذا آپ بھی عادل ہوئے۔ اور جب عادل ہوئے تو ندکورہ احادیث کےمطابق زمین پراللہ کا سائے رحمت ہوئے اور بوری است بھی آ ہے کی امارت برجمع تنمی تو ہیکوئی تم فضیلت نہیں ۔''امام قسطلا نی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ:

"امیرمعاویه مناقب کا مجموعه بین "ای طرح شرح مسلم بین یک" آپ کا شارعدول فضلا واور محابدا خیار میں ہوتا ہے "۔امام یافعی فرماتے بین کر" آپ نہایت برد بار، تنی سیاستدان، صاحب عقل، سیادت کا ملہ کے حقد اراور صاحب الرائے تھے کویا کہ حکومت کرنے کیلئے میں بیدا ہوئے تھے"۔

(معترضين اور حعزت امير معاوية جمه الناهية من طعن امير معاويه ظاهر الم

اور حضرت امير معاويد ظائك بادشاه بحى ان كى شان وشكوت كا عتبار سے كها هيا جديا كه دوسرے خليف راشد حضرت عمر فاروق خليف نے آپ كوسوارول كے ايك بهت بوئے جلوس كے ہمراہ استقبال كوآتے ہوئے ديكي كرعرب كے كسرى سے تعبير كيا تھا۔ (ازلة الخاء اردودوم س٠١٠) ورند آپ كو خليفه كہنا بھى بجا ہے اور اكثر نے كہا بھى ہے حضرت امام حسن خلف نے بھى انہيں خلافت ہى سپر د فرمائى تھى۔ تفصيل كيلئے سابقه صفحات ميں "بشارت يا فتہ اور قابل حكمران تنے" كے عنوان سے جمارا مضمون بجر ملاحظه فرمائيس۔ يہاں ہم آپ كے نفائل ميں تاریخ ابن خلدون كى وضاحت بيش كرتے ہيں۔ علامہ ابن خلدون كي وضاحت بيش كرتے ہيں۔ علامہ ابن خلدون كي وضاحت بيش كرتے ہيں۔ علامہ ابن خلدون كي وضاحت بيش كرتے ہيں۔ علامہ ابن خلدون كيتے ہيں:

حضرت معاویہ خیجہ میں کوہوا پرست ملوک سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض کوبعض سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشا للد معاویہ خیل ہے بعد کے خلفاء سے تعبیر ہہ ہیں۔ حاشا للد معاویہ خیل ہے ان خلفاء سے تعبیر ہیں دیئے جاسکتے۔ بیتو خلفائے راشدین سے ہیں۔ ان کوخلفائے مروانیہ سے تعبیر ہدوینا جوان کے بعد ہوئے اور ان سے مرتبہ اور دین میں کم ہیں نہا ہے خلطی ہے اور ایسا ہی خلفائے بن عباس جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سے تعبیر دیا بھی غیر مناسب ہے۔

اور یہیں کہا جاسکتا کہ بادشاہت رتبہ میں خلافت سے کم ہے پس کیسے خلیفہ بادشاہ ہوسکتا ہے۔ سمجھ رکھو کہ جو بادشاہت مخالف خلافت بلکہ منافی خلافت ہے دہ جروتیت ہے جو کسرویہ سے تعبیر کی جاتی ہے ۔ ۔ ۔ ، بلکہ منافی خلافت ہے دہ جرفتیہ تا ورشوکت سے حاصل ہوتی ہے وہ باتی رہی وہ بادشاہت جو غلبہ عصبیت اورشوکت سے حاصل ہوتی ہے وہ خلافت اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت واؤد علیما السلام دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نہایت ورجہ ونیا کے علیما السلام دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور نہایت ورجہ ونیا کے کاموں میں چست اور اطاعت اللی کے پابند تھے۔

حضرت معاویہ علیہ نے طبع و نیا و دولت کی وجہ ہے حکومت کی خواہش فیل کی بلکہ ان کواس پرایک فطری اور طبعی خیال نے ابھاراتھا۔
اور قاعدہ کلیہ ظیفہ اور بادشاہ جروتیہ کی شناخت کا بیہ ہے کہ ان
کے افعال کو میچ طور سے دیکھواور واہیات خرافات کے پیچے نہ پڑو۔ پس
جس کے افعال مطابق کتاب وسنت کے ہوں وہ تو خلیفہ نبی وہ ان کا ہے۔
اور جن کے افعال اس مقیاس سے خارج ہوں وہ ملوک د نیا ہیں اور خلیفہ ان کو مجاز آ کہا جائے گا'۔ (تاریخ این خلدون اردو حداق ل مراح مداول میں مداول مداول مراح مداول میں مداول میں مداول مداول مداول مداول مداول میں مداول مداول

#### اعتراض٢

امیر معاویہ نے یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کیا جبکہ اسلام میں بینے کو خلیفہ بنانا جائز نہیں کھریزید فاسق و فاجر بھی تھا۔اس کے نسق و فجو راور ظلم وستم کی ذمہ داری بھی امیر معاویہ پرعائد ہوتی ہے۔

#### جواب

مضرت امام حسن مجتبی عظی کو خلفائے راشدین میں ہرگز نه شارکیا جاتا اور دلجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز عظیہ بھی ولی عہدی کے طریقہ بی سے خلیفہ بنے تھے۔ حالانکہ ان کو بھی پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور مشاکخ اہلسنت میں سے تو اکثر آج کل اپنی اولا دکو اپنا سجادہ نشین بنا جاتے ہیں۔ جو کسی لحاظ ہے بھی فستی اور گناہ نہیں بلکہ جائز بی ہے۔

ویگراپ بینے کواپنا جائشین بنانا کی آیت یا حدیث کی روسے بھی ممنوع نہیں۔
لہٰذا یہ کہنا کہ ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں درست قول نہیں۔ اپ بینے یا بھائی کواپنا
نائب اور خلیفہ بنانا نہ تو حرام ہے اور نہ مکروہ بلکہ اس کی کو مشش کرنا اور اس کی دعا کرنا
حضرات انہیائے کرام علیہم الصلو قوالسلام کی سنت ہے جبیبا کہ حضرت موکی علیہ السلام
نے دعا کی کہ یا اللہ! میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بناوے اور حضرت ذکریا علیہ
السلام نے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے بیٹا دے جو میرا جائشین و وارث ہو۔ آیات مقدسہ
ملاحظہ ہوں۔ حضرت موکی علیہ السلام عرض کرتے ہیں:

وَاجُعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنَ اَهْلِي ٥ هَرُوْنَ آخِي ٥ اَشْدُدُ بِهِ آزُرِي ٥ وَاَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ٥ (طـ ٣٢٤٢٩)

ترجمہ: اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کردے وہ
کون میرا بھائی ہارون اس سے میری کمر مضبوط کراورا سے میرے کام
میں شریک کر۔(کنزالا بمان)

اورآپ کی بیده عاقبول ہوئی اور مطلوبہ منصب جس کیلئے دعا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر فائز فر مادیا۔ اگر بیکوشش درست نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا سے ناراض ہوتا اور حضرت موی علیہ اسلام کواس سے منع فر ما تا۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت ہے نواز دیا۔

ای طرح حضرت زکریا علیه السلام وعاکرتے ہیں:

#### فَهَبُ لِيْ مِنْ لَكُنْكَ وَلِمَّا ۞ يَرِئُنِي وَيَرِثُ مِنْ الِ يَمْقُونُ بَ

(7.0\_(2)

ترجمہ: پس مجھا بی طرف سے ایک وارث دے جومیر ااور آل یعقوب کا وارث ہو۔

اور حضرت امیر معاویہ علی حیات مبارکہ میں یزید علیہ مائید کافت و فجور ظاہر فہیں ہوا تھا۔ بلکہ وہ سیاسی امور کو بجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یزید کافت و فجور حضرت امیر معاویہ علیہ کے بعد خاہر ہوااور آئندہ فلا ہر ہونے والافت کی کوئی الحال فاسق نہیں بتائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے شیطان تعین کواس کا کفر ظاہر ہونے کے بعد جنت اور جماعت ملاکہ سے نکالا۔ اس سے پہلے اسے ہر جگہ رہنے کی اجازت دی گی اور اس کی عزت افزار کی مرائی گئی۔ جب شیطان کواس کا کفر وعناد ظاہر ہونے سے پہلے کا فرقر ار میا تو یزید کواس کا فقر وعناد ظاہر ہونے سے پہلے کا فرقر ار دیا جا سکتا نہ وہا ہو تو رفعا ہر ہونے سے پہلے کیسے فاسق و فاجر قر ار دیا جا سکتا نہ وہا سکتا کہ ان کی عدالت وصحابیت کا شرف اس سے مانع ہے۔ اور حضر ست امیر معاویہ حقی کی عدالت وصحابیت کا شرف اس سے مانع ہے۔ کھر اس وقت اکا ہر صحابہ کی وہاں موجودگی اور اس پر ان کا سکوت اس بات کیلئے کا فی ولیل ہے کہ حضر ست امیر معاویہ خلاکا کروار شوشے کی طرح صاف اور مثالی تھا۔

اورا گرکوئی روایت الیی ال بی جائے جس ہے معلوم ہو کہ امیر معاویہ فی نے بنے بنا فلیفہ بنید کے فتق و فجور سے خبر دار ہوتے ہوئے اور اسے نااہل جانے ہوئے ہیں اپنا خلیفہ مقرر فرما ویا تو وہ روایت جموئی ہے اور راوی یا شیعہ ہے یا کوئی دشمن اصحاب ۔ جو روایت امیر معاویہ عظمی اور صحالی کافت تابت کرے وہ مردود ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ بھکم قرآن متقی ، کفر وفت اور نافر مانی سے متنفر، راست رواور عدالت ہے۔ تمام صحابہ بھل ۔

اور ہرالی روایت جس میں کوئی قابل اعتراض بات وارد ہوجائے اور اس سے

شان صحابیت پرحرف آتا ہوتو علماء کے زد کیاس کی تاویل ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اصل عبارات' فیصلہ قر آن وحدیث ہے کیوں نہیں'؟ اور' معتقدات اہلی نیت' کے عنوانات کے تحت دیکھئے ترجمہ ملاحظہ ہو:

''علماء کہتے ہیں جن احادیث میں بظاہر کسی صحافی پر حرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے اور علماء کہتے ہیں کہ سے کروایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تاویل نہ ہوسکے''۔

(نووی شرح سلم کتاب انفعائل باب نعنائل علی الله برز انفیائل می الله برز انفعائل می الله برز انفعائل می اور بهت در خوب جان لو که صحابه کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور بہت برق ہے حیائی ہے اور ہمارا ند ہب اور جمہور کا ند ہب بیہ ہے کہ (جو صحابہ کو برا بھلا کے ) اس کو کوڑے مارے جا کیں اور بعض مالکیہ تو کہتے ہیں اس قتل کما جائے گا'۔

(نودی شرح سلم بابتح میم سب الصحلة رضی الله محمد علیه سب المعلیة رضی الله محمد علیه سب المعلی مرحمته الله علیه کے تذکرہ حیات القول المجلی " بھلتی نے آپ کی دستاہ میں مرحب و معتد خلیفہ وشاگر دشاہ محمد عاشق چھلتی نے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں مرحب کیا اور جے آپ نے خود دیکھا اور تقمدیق سے نوازا' میں جامع معقول دمنقول حضرت شاہ نو رائٹد کے حالات میں مرقوم ہے۔

"انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مبشرہ میں ویکھا کہ آنخضرت وہ ایٹ دولت کدہ میں جو مدینہ منورہ میں تھا تشریف فرما بیں اور ہم باہر کھڑ ہے آ پ کی تشریف آ دری کے منتظر ہیں۔ایک ساعت کزرنے کے بعد آ پ ایٹ دولت کدہ سے باہر تشریف لائے اور اس مقام پر جومثل دیوان خانہ کے ہے تشریف فرما ہوئے اور کسی شخص نے مقام پر جومثل دیوان خانہ کے ہے تشریف فرما ہوئے اور کسی شخص نے

آس بندہ کا تب حروف کا نام نے کرکہاتم اورایک دوسرافخص جوتمہارا ہم نام ہے اس مجلس عالی میں اجازت یا فتہ (حاضر) اور آپ کی قربت و شرف جلوس سے مشرف ہواور ہم مواجہ شریف میں کھڑے ہیں کہائے میں ایک فخص حاضر ہوا اور آپ واللے کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور! معاویہ کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

آنخضرت الله فرمایا کداگرکوئی برائی کی ہے تو اس کے افر کے نے کی ہے اور اڑکے کے اعمال کا وبال و نکال باپ پرنہیں ہوتا اور جس مخص نے ہماری محبت اٹھائی ہے (اس کے بارے بیس) اگرکوئی مخص ہے اور کی بارے بیس) اگرکوئی مختص ہے اور کی یا بیالفاظ آپ مختص ہے اور کی ایر اور کی ایر اور کی ایر اور کی اور میں بیدار ہوگیا'۔ (القول ایکی اردوس ۱۹۸۵)

#### اعتراض 2 (طعن مودودي)

مولا تامودودي كاطعن ملاحظه موكبت بين:

جواب

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پرطعن کرنا ہرگز روانہیں قرآن وحدیث نے ان پرطعن کرنے والوں اوران کے کمالات دحسنات کود کی کرغمہ بیں آنے والوں کی سخت ندمت کی ہے اوراس پرہم پہلے ہی گفتگو کر بچکے ہیں۔ لیکن ہم مولا نامودودی کی د نی سوجھ ہو جھ اور ان کے علمی دعووں کے بارے بیں کیا کہیں کہ انہوں نے مقام صحابیت کو ہی نظر انداز نہیں کیا بلکہ خداور سول والے کے احکام کو بھی پس پشت ڈال دیا اور حضرت امیر معاویہ رفیقہ پرطعن کر کے ایخ عصد اور ایمان کی حقیقت ظام کرکردی۔ مودودی صاحب نے:

🖈 حضرت امیرمعاویه ﷺ وغیرآ کمنی (غیرشری) طرزعمل کا مرتکب قرار دیا۔

ت ان کے طرز مل کو قبائلی بنظمی سے اشبہ کہا۔

#### المبين معينه جابلتيت قديمه كاطريقندا ختيار كرنے والا كها۔

مودودی صاحب کے انداز بیان سے ان کا غصہ ظاہر ہوتا ہے اور بیمعلوم ہوتا ہے کہ آئیس حفرت امیر معاویہ حظیما در منصب صحابیت کا کوئی لحاظ نہیں اور قرآن و صدیث کا تسخیح طور پر پچھ علم نہیں یا ان پر ایمان نہیں اور بعض دفعہ جوقر آن وحدیث کا نام لیتے ہیں اور آنچوں پر آئیس لکھتے جاتے ہیں تو محض دکھاوے کے طور پر ور نہ الفاظ کی بھول معلتوں میں مم رہے ہیں آ ہے ہم اس طعن کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ بیٹی بیٹی لیٹی بیٹی غیر شری طرز علل کا ارتکاب کرنے اور شعیفہ جاہلیت قدیمہ کا طریقہ اختیار کرنے کا طعن کیا ہے۔ حالانکہ صدیب پاک کے مطابق سحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر طعن کرنے والے انہیں برا بھلا کہنے والے اور انہیں غیر شرق (غیرا کئی) امور کا مرتکب قرار دے کرفاس ظاہر کرنے والے خود بدترین امت اور معنی ہیں۔ تعصیل کیلئے سابقہ صفحات ملاحظہ کریں۔ یہاں ہم مختر ا

١)إِنَّ أَشُرَارَ أُمَّتِي أَجُرَ ء مُهُمْ عَلَى أَصْحَابِي \_

(السواعق الحرقة اردوم ٢٠٠٧ بحواله ابن عدى)

ترجمہ: بے شک میری امت میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے اصحاب بردلیر ہیں۔

٢) إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّذِينَ يَسُبُونَ أَصْحَابِى فَقُولُوْ الْعُنَةُ اللَّهِ عَلَى مُسَوِّدًا وَأَنْ أَصْحَابِى فَقُولُوْ الْعُنَةُ اللَّهِ عَلَى مُسَوِّدًا وَمُنَا اللَّهِ عَلَى مُسَوِّدًا بِمِنَا تَبِالْعُلِيّة ) مُسَوِّدًا بِمِنَا تَبِالْعُلِيّة )

ترجمہ: جب تم انہیں دیکھوجومیرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہوتمہارے شر براللہ کی لعنت ۔

جبکہ سیدنا امیر معاویہ ﷺ آن کے عالم، ہادی ومہدی، نقیبہ و مجتهد، امیر المؤمنین اور جلیل القدر محالی ہیں۔حبیب خداحضور نی کریم ﷺ وُعافر ماتے ہیں:

١) اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتْبِ وَالْمِسَابَ وَقِهُ الْعَدَابَ

(منداحرج اص ۱۶۱۱، مدارج المنوت اردودوم م ۱۹۳۲ السواعق الحرقد اردوم ۲۳۲) ترجمه: اسالله! معاويه كوكماب وحساب كاعلم عطافر مااوراست عقراب س

بچا\_

اللهم اجعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِيهِم (رَنن الاسالات)
رَمَد: اللّي المبيل بدايت دين والا بدايت يافته بنا اور النسب بدايت

د ہے۔

حضرت امير معاويه عليه كى شان اقدس ميں وارد سي بخارى شريف كى روايات ملاحظه بول حضرت ابن الى مليكه عليفرماتے ہيں:

ا) قِبْلَ لا بن عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ أَوْتُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ أَوْتُمْ اللهِ بِوَاحِدَةٍ قَالَ آصَابَ إِنَّهُ فَقِيلًا.
 أوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ آصَابَ إِنَّهُ فَقِيلًا.

( بخاری کماب المناقب ج اص ۵۳۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباس علیہ سے پوچھا میا آپ کی امیر المؤمنین معاویہ کے بارے میں کیارائے ہے جبکہ دوورتر کی ایک ہی رکعت پڑھے جیں؟ آپ نے فرمایا: بے فنک دوفقیمہ ہیں۔

٢) اَوتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَولِي لابُنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَالَّ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَنَارَى آبَابِ النَّاتِ نَاسِ ١٠٠٠)

ترجمہ: حضرت معاویہ نے نماز عشاء کے بعد وترکی ایک رکعت پڑھی۔
ان کے پاس حضرت ابن عباس کا آزاد کردہ غلام بھی تھا اس نے واپس
آکر حضرت ابن عباس کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان سے پچھرنہ کہنا کیونکہ وہ
رسول اللہ اللہ کے صحافی ہیں۔

بیاحادی مبارکہ بار بارد کھے۔ بیکیا کہ رہی ہیں۔ بید عفرت امیر معاویہ کو عالم قرآن ، بادی ومبدی ، امیر المؤمنین ، فقیہ وجہ تداور حضور نبی اکرم فلاکا صحابی کہ رہی ہیں جبکہ صحابہ کرام وہ پا کباز اور باکر دار ہستیاں ہیں جن کے افعال واقوال اور اعمال واحوال امت کیلئے نشان راہ اور جن کی بیروی باعث ہدایت ہے۔ صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول فلائے نفر مایا:
ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول فلائے نفر مایا:
ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ اللہ کے رسول فلائے نفر مایا:

(مفككوة بإب مناقب الصحبة)

ترجمہ: میرے صحابہ تاروں کی طرح بیں پس تم ان میں سے جس کی پیروی کرو سے ہدایت یاؤ سے۔ پیروی کرو سے ہدایت یاؤ سے۔

اب احادیث پاک کیا کہ ربی ہیں اور مودودی صاحب کیا کہ رب ہیں۔
احادیث پاک تو آئیں عالم قرآن، فقید وجہد عظیم محابی اور ہادی ومبدی لینی ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ کہ ربی ہیں۔ جبکہ مولا نا مودودی جو نہ ہی سکالر مفرقر آن اور معلوم نہیں کیا کہلاتے ہیں، ان کو غیرآ کئی لینی فیرشری طرز عمل اور فیسٹے جاہلیت قدیمہ دالے طریقہ کا مرتکب قرار دے کر فائن و جالمل کہ رہے ہیں دیگر قرآن کریم بھی آئیں کفر وفت اور نافر مانی کے کاموں سے معقر کہتا ہے۔ اب فرما ہے سے کو آن کریم جبی آئیں کفر وفت اور نافر مانی کے کاموں سے معقر کہتا ہے۔ اب فرما ہے سے کو اور ہمیں کو اور ہمیں کا اجتہادی فیا اور فیس ہوسکا وہ جمہد حدیث کو سے ان وحدیث کو سے ان ہوسکا وہ جمہد حدیث پاک نے حضرت امیر محاویہ کیا اور فقیمہ جالم نہیں ہوسکا وہ جمہد سے انہیں کی مم کاطعن کرنا جا ترخیس ۔ ابندا مودودی صاحب نے انہیں فیسٹے جاہلیت قدیمہ کا مرتکب کہ کر جمود ہولا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابا نہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور ان پر افتر ابانہ صافور جو بادی دمہدی لینی ہدایت دینے والا اور اس بھی بھینا بری ہیں۔

المسنّت قرآن وحدیث پر پخته ایمان رکھتے ہیں اور تمام محابہ کرام رضی الله عنبم خصوصاً حضرت امیر معاویہ علیکو ہادی ومبدی مانتے ہیں۔

اور یہ جومودودی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ ظامے ''مرکزی حکومت کی اطاعت ہے انکار کیا'' تو یہ انہوں نے درست نہیں کہا شرح عقا کہ سے منقول ہے۔ ترجمہ

جناب سيدناعلى الرتفنى على سے جناب سيدنا امير معاويد على نے اس لئے اختلاف نبيس كيا تھا كہ وہ حضرت على بيك كمقابلے ميں اپنے آپ كو خلافت كا زيادہ حق دار بيحت تے بلكہ بداختلاف اس شبہ ميں ہوا تھا كہ جناب امير معاويد على يہ سيحت تے كہ جناب سيدنا عثان ذوالنورين على جناب امير معاويد على سيختے موجودہ حالات ميں خليفہ وفت كے ساتھ جنگ كرنا جائز ہاں كا اختلاف صرف تصاص كے متعلق تھا۔ خلافت و امارت ميں كوئى اختلاف نہ تھا۔ اس بات كا ايك بين ثوت يہ ہى ہے كہ جناب سيدنا امير معاويہ جناب سيدنا امير معاويہ جناب سيدنا امير معاويہ جناب سيدنا امير معاويہ كا تھا اگر يہ حضرات جناب على الرتفنى على كي خلافت كى خلافت ك

(مناقب سیدنا امیر معاویه خاص ۱۰۸-۱۰۹ ایواله عاشینتر تر عقائد نمبر ۱۳۹ (۱۰۹) سمویا مولانا مود و دوی صاحب کا میطعن هرگز در ست نمیس -

اعتراض ۸ (طعنِ مودودی)

حضرت اميرمعاويه ظاني پرمولانا مودودي صاحب كاايك اورطعن ملاحظه سيجيح

#### وراس کا جواب دیجے کہتے ہیں:

" معزت معاویہ علی خلافت ای نوعیت کی خلافت نہی کے مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور اگر مسلمان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنجے۔ وہ بہر حال خلیفہ ہونا چا ہتے تھے۔ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی مسلمانوں کے راضی ہونے پران کی خلافت کا انحمار نہ تھا۔ لوگوں نے ان کو خلیفہ بنیں بنایا۔ وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے اور بسب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تھا۔ اس وخلیفہ بن گئے تو لوگوں کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تھا۔ اس حاصل کردہ منصب سے بہت جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوز بزی و برنظی حاصل کردہ منصب سے بہت جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوز بزی و برنظی حاصل کردہ منصب سے بہت جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوز بزی و برنظی حاصل کردہ منصب سے بہت جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوز بزی و برنظی حاصل کردہ منصب سے بہت جاتے ، بلکہ اس کے معنی خوز بزی و برنظی اور اس کی جدتم امن اور نظم پر ترجی نہیں دی جاسکتی تھی۔ اس کے بعد تمام صحاب و تا بعین جاتے ، اور مسلما کے امت برداری (ربیج الاقل اس بھی خانہ جنگی تو ختم ہوئی "۔ اور مسلما کے امت نے ان کی بیعت پر انفاتی کیا اور اس کو "عام الجماعت" اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم با بھی خانہ جنگی تو ختم ہوئی "۔ اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم با بھی خانہ جنگی تو ختم ہوئی "۔ اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم با بھی خانہ جنگی تو ختم ہوئی "۔ اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم با بھی خانہ جنگی تو ختم ہوئی "۔

(خلافت دملوكيت ص ١٥٨)

#### جواب

مودودی معاحب نے اپنے خلاف امت نظریات کے باعث سیدنا امیر معاویہ کے خلاف امت نظریات کے بنانے سے خلیفہ نہ بنے کھا کہ وہ مسلمانوں کے بنانے سے خلیفہ نہ بنے اور لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بتایا بلکہ انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی اور مسلمانوں کے داختی ہوئے یہاں کی خلافت کا انحصار نہ تھا۔

جب کہ حقیقت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خصرت امیر معاویہ ﷺ بٹات دی۔ دوسرے ضلیفۂ راشد سیدنا فاروق اعظم ﷺ کے عہدِ خلافت میں شام کے محورز مقرر ہوئے۔خلیفۂ وفت ہے عرب کے کسریٰ ہونے کا خطاب پایا۔ (ازارۃ الحفا

اردود، من ۱۲۰) پھر تیسرے خلیفہ کر اشد سیدنا عثان نی کھندنے اپنے طویل دورِ حکومت میں ان کونہ مرف اس کورنری پر برقر ارر کھا بلکہ اے اور ترقی دی۔ مودودی صاحب کے الفاظ میں سنیئے ' کہتے ہیں :

' معاویہ علی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں مرف دمشق کی درانے میں مرف دمشق کی دلایت پر تھے حضرت عثمان کے ان کی گورنری میں دمشق جمع ،فلسطین ،اردن اور لبنان کا پوراعلاقہ جمع کودیا''۔

(خلافت وملوكيت ص ١٠٨)

خلیفہ تو جب ہوئے اور خلافت تو انہیں جب لی جب سیدنا امام عالی مقام امام حسن کے نے اس کے حقیقی حقد ارہونے کے باوجود خود دستبردار ہوکر خلافت انہیں سپرد فرمادی اور مع اپنے جانثار ساتھی محابہ و تا بعین کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ تو مگر مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا 'کتنا بڑا جموٹ اور کتنا بڑا مفاطہ ہے۔ معلوم نہیں لوگوں سے ان کی مراد کیا ہے؟ حالا فکہ خود بی لکھور ہے ہیں کہ نامام حسن معلیم کی دست برداری (ربیح الاقل اس میر) کے بعد تمام محابہ و تا بعین اور مسلی ہے اس کی بیعت پراتفاق کیا''۔

( غلافت ولموكيت ص ١٥٨)

اس طرح جب انہیں خلافت سپر دہوگی اور اس پرتمام محابہ وتا تعین رضی اللہ عنہم اور مسلحائے امت نے اتفاق بھی کرئیا تو آپ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ یہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ یہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے۔ یہ تمام محابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور مسلحائے امت کا اتفاق اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ سب مسلمان آپ کی اطاعت پر راضی ہوکر آپ کو خلیفہ تشلیم کر بھیے بھے اور پھر آپ کا پُر امن طویل دور حکومت بھی مسلمانوں کی رضا مندی کی روشن دلیل اور پھر آپ کا پُر امن طویل دور حکومت بھی مسلمانوں کی رضا مندی کی روشن دلیل ہے۔ یہ کہنا کہاس وقت لوگوں لیعن محابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم کیلئے بیعت کے سواکوئی چارہ کارنہ تھا اور انہوں نے تو محض خوزیزی سے بہتے کیلئے ایسا کیا تھا تو

المسلم مودودی صاحب نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی رضا مندی کے المی رضا مندی کے اللہ المیں ویٹی غیرت سے محروم اور بے حمیت ہونے کا الزام بھی دے میا۔استغفراللہ۔

"لَا تَجْتَمِعُ أَمَّيْنَى عَلَى الطَّلَالَة" - (سَّلُوة 'رَنه) ترجمه: ميرى امت بركز كرابى برجع نبيس بوگى -

لین امت جب بھی جمع ہوگی حق پر ہوگی اور یہاں امت خلافت امیر معاویہ بہتر ہوگی حق پر ہوگی اور یہاں امت خلافت امیر معاویہ بہتر ہونے کی توثیق بھی ہوگئی۔اختلاف بالکل ختم ہوگیا اور سیدنا امیر معاویہ ظاہمت فقہ طور پر پوری امت کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔اب

ا و یکھئے بخاری باب علامات نبوت مناقب الحسن والحسین رمنی الله عنها کتاب الفتن کتاب السلح حضور علیه العسلوق والسلام نے سیّد ناامام حسن رفتی کو جبکہ وہ البحی جبو نے بیچے تنے کو دیس کے کر برمز منبر فرمایا (ترجمہ) ''میرایہ بیٹا سردار ہا درشایداس کے ذریعے الله تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں بیل مسلم کرادے گا''

تمام محابہ وتا بعین اور صلحائے امت رضی الله عنهم انہیں امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرنے گئے۔ایک کمان کے نیچے جہاد کا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا اور اسلام کی نشر واشاعت پھرسے شروع ہوگئی۔

دیگر مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے لڑکر خلافت حاصل کی بھی غلط 
ٹابت ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے خلیفہ برخی سیدناعلی المرتفعٰی ﷺ ہے لڑائی 
کی لیکن پیلڑائی خلافت کیلئے نہ کی اور نہ ہی وہ اس لڑائی میں مدی خلافت تھے۔ ہاں 
ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور لڑائی کی نوبت آگئ۔ اور اختلاف صرف قبل عثمان کے 
تصاص پر تھا۔ آ ہے ہم آپ کے سامنے سیدناعلی المرتفعٰی کا وہ تھم نامہ جو آپ نے 
بیا۔ خیک صفین کے بعد اپنے عُمّال کے نام بطور وضاحت روانہ فر مایا پیش کرتے ہیں۔ 
اسے ہم '' وونوں کا دعویٰ ایک اور اختلاف قصاص عثمان کے نوان کے تحت 
سے ہم نقل کر بیکے ہیں کہاں صرف ترجہ پیش کیا جاتا ہے۔ فر مایا:

'' ظاہر میں ہم سب کا پروردگار ایک تھا۔ ہمارا نبی ایک تھا۔ ہماری دعوت اسلام ایک تھی۔ نہ ہم ان سے ایمان باللہ اور تقدیق بالرسول میں کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے کرتے تھے (اس معاملہ میں) ہم سب ایک تھے۔ اختلاف تھا تو صرف عثان ہے کہ کون میں اختلاف تھا۔ حالانکہ اس خون سے ہم بالکل برک الذ مہتے'۔

( نبج البلاغه مع ترجمه وتشريح حصه دوم م ۸۲۴ منبر ۵۸)

لہذا مودودی صاحب کا بہ کہنا کہ وہ بہر حال خلیفہ ہوتا جائے تھے اور پھرات ان کے مدی خلافت ہونے پر منتج کرتا سے نہیں۔ ہاں اس قدر شیح ہے کہ وہ اس کے خواہش مندرہ تا ور یہ غلط بھی نہیں تھا بلکہ انہیں اس خلافت کا خواہش مندرہ تا جا ہے تھا۔ اس لئے کہ انہیں جنا ہے رسول اللہ وہ نارت دی تھی۔ محدث جلیل حضرت علامہ ابن جر مکی رحمۃ اللہ علیہ قل فر ماتے ہیں:

''ابوبکربن ابی شیبہ نے اپنی سند سے حضرت معاویہ ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہوہ کہتے ہے مجھے اس وقت سے برابر خلافت ملنے کی امیدری جب سے رسول خدا ﷺ نے مجھے فرمایا کہ:''اے معاویہ اجب تم یا دشاہ ہونا تو نیکی کرنا''اور ابویعلیٰ نے اپنی سند سے جس میں سوید ہیں ادران کے متعلق کچھ جرح بھی ہے مگر وہ جرح مفزنہیں ہے۔حضرت معادیہ ﷺ ہے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے رسول غدا ﷺ نے (ایک مرتبه) میری طرف دیکھااور فرمایا که "اےمعاویہ!اگرتم کوحکومت ملے تو الله ہے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں اس وقت سے جھے بیامیدر بی کہ مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے یہاں تک کہ حفزت عمر ﷺ کی طرف سے مجھے شام کی حکومت ملی۔ پھر حضرت امام حسن ﷺ کے خلافت ترک کردیئے کے بعد خلافت حاصل ہوگئی۔اس حدیث کوامام احمہ نے ایک مرسل سند سے روایت کیا ہے مگر ابو یعلیٰ نے اس کوسند سیجے ہے موصول کیا ہے اس کے الفاظ حضرت معاویہ ﷺ مروی ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے اینے اصحابﷺ سے فرمایا کہ''وضوکرو'' پس جب وہ وضو کر ہے تو آنخضرت اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا كه "اےمعاویہ!اگرتم كوكہیں كى حكومت ملے تو اللہ ہے ڈرنا اور انصاف كرنا''اورطبراني نے''اوسط''ميں اس قدرمضمون زائدروايت كيا ہے كہ '' نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور بدکاروں سے درگز رکرنا'' اور امام احمد نے ایک دومری سندحسن سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو ہر رہوضی الله عنه بهار موئة وبجائه ان كے حضرت معاويه ﷺ نے يانی كابرتن اثمالیا اور رسول خدا ﷺ کو وضو کرانے کیے۔حضرت ﷺ نے وضو کرنے میں ایک مرتبہ یا د ومرتبہ مراثعایا اور فر مایا که ''اے معاویہ! اگرتم کوکہیں کی

حکومت مطیقو اللہ ہے ڈرنا اور انصاف کرنا''۔ حضرت معاویہ علیہ کہتے ہیں اس وقت سے مجھے برابر ریہ خیال رہا کہ مجھے عنقریب خلافت ملنے والی ہے بہاں تک کیل میں ''۔

(سيديا امير معاويه على اردور جمه تطمير البحان ص ٢٥٥)

يبى حصرت علامدابن جركى رحمة الله عليه اس بشارت كى شرح من قرمات ين: وو آنخضرت الله في خضرت معاويه المحكومة اياتها كه وه بادشاه یے گا اور آپ نے اسے حسن سلوک کا تھم دیا تھا۔ حدیث ہیں آپ ان کی خلافت کے درست ہونے کے متعلق اشارہ یا کمیں مے۔ اور حضرت حسن المجند کی دستبرداری کے بعدوہ اس کے حقد ارتھے۔ کیونکہ آپ علی کا انہیں احسان کا تھم دینا، بادشاہ ہونے برمترتب ہوتا ہے۔جس سے ان کی خلافت کے درست ہونے کی وجہ سے نہ کہ غالب آجانے کی وجہ سے ان کی حکومت و خلافت کی حقیت ،صحت تصرف اور نفوذ افعال پر دلالت ہوتی ہے۔ کیونکہ خود بخو د غلبہ حاصل کرنے والا فاسق اور عذاب یانے والا ہوتا ہے وہ خوشخری کا استحقاق نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی ان سے حسن سلوک كا تتم ديا جاسك ہے جن پروہ غلبہ حاصل كرتا ہے۔ بلكہ وہ تو اين تتبيح افعال اور برے احوال کی وجہ سے زیر وتو بیخ اور اغتباہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر حضرت معاویه طافی متعلب ہوتے تو حضور علیہ السلام مسروراس طرف اشارہ کرتے یا انہیں صراحت سے بتاتے۔ جب آپ ﷺ نے صراحت کی بیائے اس طرف اشارہ تک بھی نہیں کیا تو سے بات آپ نظانہ کی حقیت یر دلالت کرتی ہے جس ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت حسن ﷺ کی دستبرداری کے بعد ہے امام اور برحق خلیفہ تھے'۔

(العبواعق الحرية اردوص ٢٢٣)

#### اعتراض ۹ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کا ایک اورطعن ملاحظه مو کہتے ہیں:

''اس دور کے تغیّرات میں ہے ایک اور اہم تغیّر پیرتھا کے مسلمانوں ہے امر بالمعروف أورنبي عن أنمنكركي آزادي سلب كرني محق - حالانكه اسلام نے اے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا 'اوراسلامی معاشره ورياست كالنجح راسة يرجلنااس يمنحصرتها كهقوم كاضمير زنده ادر اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہرغلط کام بروہ بڑے ہے بڑے آ دمی کوٹوک سکیس اور حق بات برملا کہ سکیس ۔خلا فٹ راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی بوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پرلوگوں کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کے زمانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی ہے نہیں ،تعریف وتحسین ے نوازے جاتے تھے اور تنقید کرنے والوں کود بایانہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دے کرمطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔لیکن دور ملوکیت میں منمیروں برتفل چڑھا دیئے محے اور زبانیں بند کردی گئیں۔ اب قاعده به ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولو، ورنہ جیب رہوُ اور اگر تمہاراضمبراییا ہی زور دار ہے کہتم حق محولی سے باز نہیں رہ سکتے تو تیداور قتل اور کوژوں کی مار کیلئے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولنے اور غلط کاربوں پرٹو کئے ہے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں دی تحمین تا که پوری توم دہشت زدہ ہوجائے۔

اسٹی پالیسی کی ابتداحضرت معاویہ ﷺ کے زمانہ میں حضرت مجر بن عدی کے آل ایھے ہے ہوئی''۔ (خلانت الموکیت م ۱۲۳۱۔۱۲۳)

#### آپاس کا کیا جواب دیں گے؟

جواب

مولانا مودودی حضرت امیر معاویه رفیه جوجلیل القدر صحابی بین اور جن کی خلافت پرتمام صحابه و تابعین اور علمائے امت رضی الله عنم نے اتفاق کیا اور انہیں امیر المومنین سلیم کیا حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلیم نے جن کیلئے عالم قرآن اور ہادی و مہدی ہونے کی دعا میں کیں صحابہ کرام ، محدثین عظام اور علمائے امت جن کو فقیہ مہدی ہونے کی دعا میں کیں صحابہ کرام ، محدثین عظام اور علمائے امت جن کو فقیہ کہدر ہے ہیں المبنت آج بھی انہیں فقیہ و مجتبد سلیم کرر ہے ہیں پر جہتیں لگا کر اور امر بالمعووف و نهی عن المعنکو پیابندی لگانے کا الزام دے کر معلوم نہیں امیر بالمعنو و ف و نهی عن المعنکو پیابندی لگانے کا الزام دے کر معلوم نہیں این کون سے نہ ب کا پرچار کر این کون سے نہ ب کا پرچار کر این ہوں کیا ہیں اور علمائے اسلام اس بارے میں کیا ہیں اور علمائے اسلام اس بارے میں کیا ہیں ۔ امر این جرکی رحمۃ الله علیہ قل فرمائے ہیں کہ:

" دخرت معاویہ فظائی میں بسند سی مردی ہے کہ جمد کے دن انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ پڑھا اور فرمایا: '' مال سب ہمارا ہے اور غنیمت سب ہماری ہے ہم جس کو نہ چا ہیں نہ دیں '' کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے جمعہ میں انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر بھی کسی نے ان کو اس کا جواب نہ دیا۔ پھر تمیسرے جمعہ میں انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر بھی کہا تو ایک شخص کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا: '' ہرگز نہیں مال سب ہمارا ہے اور اس کے درمیان حاکل اور غنیمت سب ہماری ہے ہیں جو شخص ہمارے اور اس کے درمیان حاکل ہوگا ہم خدا کے سامنے اپنی آلوار ہے اس کا فیصلہ کریں گئے 'نیین کر انہوں نے ابنا خطبہ خم کردیا۔ پھر جب اپنے مکان میں پنچ تو اس شخص کو بلوایا۔ پھر جب اپنے مکان میں پنچ تو اس شخص کو بلوایا۔ لوگوں نے کہا اب یہ شخص مارا گیا۔ پس لوگ گئے تو و یکھا کہ حضرت

معاویہ کی تخت پر بیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ کے میں نے سے کہا اس شخص نے بچھے زندہ کردیا۔ اللہ اس کو زندہ رکھے، میں نے رسول خدا گئے سے سنا ہے۔ آپ فرمات سے کہ ''عظر یب میرے بعد چندا مراء ہوں گے۔ جب وہ کوئی بات کہیں گے تو کوئی اس کورد نہ کر سکے گاوہ دوز خ میں اس طرح گریں گے جس طرح کلیاں گرتی ہیں'۔ میں نے جب پہلے جمعہ میں یہ بات کہی اور کسی نے جواب نہ دیا تو بچھے خوف ہوا کہ کہیں میں بھی ہی ان میں سے نہ ہوں پھر دوسرے جمعہ میں بھی میں نے کہا اور کسی نے دونہ کیا تو بھے لیوں پھر اس کے جول پھر اس کے جول بھی ہیں ہوں پھر اس کے جول بھی اس سے ہوں پھر کہا اور کسی نے دونہ کیا تو بھے لیون کا کہ ہیں انہیں میں سے ہوں پھر بیات کہا اور کسی نے دونہ کیا تو بھے لیون کا دوسرے جمعہ میں ہی ہیں ہو کہا تو یہ کھی ان میں سے ہوں پھر بیات کہا اور کسی نے دونہ کیا اور اس نے میری بیات کارد کیا لیں اس نے بھی زندہ کیا اللہ اس کوزندہ در کھے۔

پس اس منقبت جلیلہ پرخور کرو جوخصوصیت کے ماتھ حضرت معاویہ دھینی ذات میں موجودتی کی دوسرے سے الی بات منقول نہیں ہے۔ تم جب اس بات پرغور کرو گے اور تو فیق تمہاری مساعدت کرے گا تو تم کوخواہ مخواہ مخواہ اعتقادر کھنا پڑے گا کہ حضرت معاویہ جامع کمالات تے اور تم ان سے خوش ہوجا ؤ گے اور سجھلو گے کہ انہوں نے جو پچھرسول خدا بھی سے سنا تھا اس پر عمل کرنے کیلئے بڑے حریص تھے۔ جہاں تک ان کے امکان میں تھا اور وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ان سے کوئی خطا صاور ہو۔ پس اللہ نے آئیس بچایا اور اس دیا اللہ ان سے داختی رہے'۔

اب آزادی رائے کی اس سے عمدہ مثال کیا ہوگی' کیا یہ خلفائے راشدین کی اتباع میں آزادی رائے پرلوگوں کی ہمت افزائی نہیں گی گئی؟ لیکن مولا تا مودودی جو خوف خداو آخرت سے بالکل محروم اور تہمت لگانے میں بڑے جری ہیں' کہتے ہیں :

' دسمیروں پر قفل بڑھادیے گئے اور زبانیں بندکردی گئیں۔
اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولو ورنہ چپ رہواورا کر
تہارا ہم برایا ہی زوردار ہے کہ تم حق کوئی سے باز نہیں رہ کئے تو قیداور
قبل اورکوڑوں کی مارکیلئے تیارہوجاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق
بولنے اور غلط کاریوں پرٹو کئے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سزائیں وی
گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے''۔

(خلافت وملوكيت م ١٦٣ ١٦٣)

یہ کرمودودی صاحب نے نہ مرف حقیقت کو چھپایا بلکہ حضرت امیر معاویہ کو گویا حق کو گویا حق کو گا خالف اور سفاک بنا کر چیش کیا جبکہ حدیث پاک میں انہیں بہت زیادہ حلیم فرمایا گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر کی رحمۃ الله علیفقل فرماتے ہیں:

'' آنحضرت مجلی نے فرمایا: ابو بکر مظیم میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور رقبق القلب ہیں بعداس کے آپ نے بقیہ خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کے اور ان میں حضرت معاویہ مطابعی ذکر کیا' فرمایا کہ:'' معاویہ بیان کے اور ان میں حضرت معاویہ میں اس سے فرمایا کہ:'' معاویہ بین ابی سفیان رضی الله عنہما میری امت میں سب سے فرمایا کہ:'' معاویہ بین ابی سفیان رضی الله عنہما میری امت میں سب سے فرمایا کہ:'' معاویہ بین ابی سفیان رضی الله عنہما میری امت میں سب سے فرمایا کہ: '' معاویہ بین ابی سفیان رضی الله عنہما میری امت میں سب سے فرمایا کہ: '' معاویہ بین ''۔

مجھے پھے ومیت فرمایئے ۔حضرت ﷺ نے فرمایا مجھی غصہ نہ کرنا، وہ مخض باربارة ب سے كہتار ہاكہ مجھے كجمدوميت فرماية اورآب اللهم باريبي فرمات رہے کہ مجی غصہ نہ کرنا۔معلوم ہوا کہ جب کوئی مخض غصہ کے شر سے نے جائے گا تو وہ تغس کی دوسری خباشوں سے بھی نے جائے گا اور جو محض تنس کی خباشوں سے نے جائے اس میں تمام نیکیاں جمع ہوں گی۔ ای طرح سخاوت کا حال ہے۔ تمام گناہوں کا سرچشمہ محبت دنیا ہے جیبا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے ہی جس مخص کو اللہ تعالی محبت دنیا ہے بچائے اور سخاوت کی صفت اس کوعطا کرے توسمجھ لینا جا ہے کہاس کے ول میں ذرہ برابر حسد نہیں ہے۔ نہوہ کسی فانی چیز کی طرف ملتفت ہوکر ونیا و آخرت کی نیکیوں کو برباد کرسکتا ہے اور جب سمی کا قلب ان دونوں آفتوں سے باک ہولیعن غضب اور بکل سے جوسر چشمہ تمام نقائص اور خیا شوں کے ہیں تو وہ مخص تمام کمالات اور نیکیوں کے ساتھ آراستہ اور تمام برائیوں سے یاک ہوگا۔ پس اسخفرت اللے کے اس فرمانے سے کہ معاویہ ﷺ بیان کئے حضرت معاویہ کا بیان کئے حضرت معاویه دینی وات میں ثابت ہو گئے۔اب وہ یا تمیں جواہل بدعت و جہالت بیان کرتے ہیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتیں۔

اگرکہا جائے کہ بیرہ دیث جو ندکور ہوئی اس کی سندضیف ہے پھراس سے استدلال کیونکر سیح ہوسکتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ ہمارے تمام ائر ہفتہا اور اصولین اور محدثین اس بات پرمتفق ہیں کہ حدیث ضعیف مناقب کے متعلق مناقب کے متعلق مناقب کے متعلق مناقب کے متعلق بالا جماع جمت مائی گئی ہے اور جب اس کا جمت ہوتا تا بت ہوگیا تو کسی ماند کا کوئی طعن باتی ندر ہا بلکہ تمام ان لوگوں پر معاند کا کوئی شہدیا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی ندر ہا بلکہ تمام ان لوگوں پر معاند کا کوئی شہدیا کسی حاسد کا کوئی طعن باتی ندر ہا بلکہ تمام ان لوگوں پر

جن میں کچھاہلیت ہوواجب ہو ً یا کہاس تن کواینے دل میں جگہ دیں اور بہکانے والوں کے فریب میں نہ آئیں'۔

( سید ناامیر معاویه ﷺ اردوتر جمد تطبیرالبیان ص ۲۹ تا۳۳)

امام ابن جمر کی رحمة الله علیه اس صدیث کونتل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

د حضرت معاویہ علیہ کے فضائل میں ایک بردی روشن صدیث وہ ہے کہ جس کو ' ترفیل' نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرصدیث ' دصن' ہے کہ رسول خدا اللہ افرائل نے حضرت معاویہ کی شدیکے وعاما کی کہ ' یا اللہ! ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدیت یا فتہ بنادے' ۔ پس صادق و مصدوق کی اس وعا پرخور کرو، اور اس بات کو بھی مجھو کہ آنخضرت وہ کی کا مصدوق کی اس وعا پرخور کرو، اور اس بات کو بھی مجھو کہ آنخضرت وہ کی کی دورہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ ایک است خصوصاً اپنے صحابہ رمنی اللہ عنہم کیلئے

ما نگی ہیں، مقبول ہیں، تو تم کو یقین ہوجائے گا کہ یہ دعا جو آپ نے معزت معاویہ خلیے ما نگی مقبول ہوئی اوراللہ نے ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا دیا اور جو محص ان دونوں صفتوں کا جا مع ہواس کی نبست کیونکر وہ با تمیں خیال کی جاسکتی ہیں، جو باطل پرست معاند بکتے ہیں۔ رسول خدا ہے ایسی جا مع وُ عاجوتمام مراتب دنیا وآخرت کو شامل ہو اور تمام نقائص سے پاک کرنے والی ہوا سے ہی محصل کیلئے کریں ہے جس کو آپ نے تی محصلیا ہوگا کہ دواس کا اہل اور ستحق ہے۔

اگرتم کہو کہ بیددونوں الفاظ لینی ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافت مترادف یا متلازم ہیں ہی تی اللہ نے بیالفاظ کیوں کے، تو میں جواب دوں گا کہ ان دونوں لفظوں میں نہ ترادف ہے نہ تلازم کیونکہ انسان مجمی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے تکر دوسروں کو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ بیرحال ان عارفین کا ہے جنہوں نے سیاحت یا کوشہ تینی اختیار کرلی ہے اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ دوسرے تو اس سے ہدایت یاتے ہیں مگرخود ہمایت یا فتہ نہیں ہوتا۔ بیرحال اکثر واعظین کا ہے کہ جنہوں نے بندوں کے معاملات کو درست رکھا ہے اور خدا کے معاملات کو درست نہیں کیا۔ میں نے بہت سے واعظ ایسے دیکھے ہیں۔ خدا کو پچھ ہروانہیں، بدلوگ ط ہے جس جنگل میں ہلاک ہوجا <sup>ک</sup>میں۔ آنخضرت ﷺ نے بھی فر مایا ہے کے اللہ مجمی اس دین کی مدد بدکار آدمی سے بھی کرادیتا ہے۔اس لئے رسول خدا الملك نے حضرت معادیہ ﷺ کیلئے ان دونو ل عظیم الثان مرتبوں کے حصول کی دعا مانتھی تا کہوہ خود بھی ہدایت یا فتہ ہوجا ئیں اور دوسروں کو بمی بدایت کریں'۔ (اوراس کیلئے ضروری ہے کہ' امو بالمعروف و نهي عن المنكر "كونافذكرين ندكهات دوك دير-جيها كه

مودودی صاحب نے بہتان لگایا ہے۔ مؤلف)

(سیدناامیرمعاویه کیناردوتر جمه تطمیرالبمان ص ۲۷\_ ۲۸)

#### اعتراض•ا(طعن مود ددی)

مولا نا مودودی کا ایک اورطعن ملاحظه مو کہتے ہیں:

'' ہال غنیمت کی تقسیم کے معالمہ میں بھی حفرت معاویہ ﷺ
نے کہاب اللہ وسنت رسول اللہ ﷺ کے مرتئ احکام کی خلاف ورزی کی۔
کہاب وسنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال
میں واخل ہوتا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے
چاہئیں جواوائی میں شریک ہوئی ہو۔ لیکن حضرت معاویہ خان نے تھم دیا
کہ مال غنیمت میں سے چاندی سوتاان کیلئے الگ نکال لیا جائے۔ پھر
باتی مال شری قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے'۔ (خلانت ولوکیت میں ا)
مولا نا مودودی نے حضرت امیر معاویہ خان پریہ جوشد یداعتراض اور طعن کیا
ہوا ہو اب دیں ہے؟

جواب

علیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا
عیا ہے وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ ان میں سے کس کے
ساتھ بدعقیدگی رکھنا اور ان کی کسی بات پرطعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا
سب حرام ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے
رہیں''۔ (العقیدہ الحیۃ)

بلكه تمام اكابرامت يمي فرمات مين - ملاحظه جوباب ""معتقدات المستنت

اورنظریات اکایر'' اور حعزرت امیر معاویه کارخضور نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر سحالی ہیں۔ کویا نہایت ہی تعظیم وتکریم کے مستحق ہیں اور ان سے بدعقیدگی رکھنایا ان پر کوئی طعن كرناح م ہے۔اور كمال كى بات تو بيہ ہے كہ خود اللہ تعالی قرآن كريم ميں سب صحابه كرام كوكفرونس اورنا فرماني معتقر اورمتقى وعادل فرمار مإب-آيات مقدسه ك تغصيل كيلئے اعتراض نمبر مما جواب ملاحظه كريں \_ہم كہتے ہيں' معتقدات اہلسنت كا احترام تومود ودی صاحب جب کریں جب عقائدا ہلسنت اختیار کرنے کا اعلان کریں سین قرآن کریم کوتو مانے ہوں سے آخرانہوں نے تنہیم القرآن کے نام سے اس کی تغییرنکھی ہے۔لیکن افسوس معدافسوس! انہیں کچھ پروانہیں۔ارے جب قرآن کریم محابه کرام کی بیرصفات بیان کرتا ہے کہ وہ کفر وفسق ادر نا فر مانی ہے تنفر اور مثقی و عاد ل بی**ں تو پھران پرخیانت کا الزام کیوں؟ کیا واقعی مودودی صاحب قرآن کریم پرایمان** تہیں رکھتے یا پھراس کی تعلیم سے عاری ہیں؟ آخر قر آن کریم کی بیان کر وہ صفات محابہ پر انہوں نے کیوں نہیں یقین کیا اور انہوں نے قرآن کریم کو جھوڑ کرتاریخی روایات کواینے نظریات کی بنیاد کیوں بنایا ہے؟ براہِ کرم ہمارا پیش کردہ ابتدائی عنوان '' فیصلہ قرآن وحدیث سے کیوں تاریخ ہے کیوں نہیں؟'' پھر ملاحظہ فر ما تعیں آپ پر مودودی صاحب کے اعتراضات اور نظریات کا بطلان خوب واضح ہوجائے گا۔ یہاں ہم اتن گزارش کریں ہے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا سچارسول ﷺ لایا ہے اور میخود بھی سچاہے فرمایا'' لاریٹ فید (القره)اس میں کوئی شک کی جگہ ہیں' اور انسانی کوشش و کاوش کا بتیجہ تاریخی واقعات جن کا شکوک وشبہات ہے خالی ہونا ضروری نہیں موزمین کی بشری کمزور ہوں سے محفوظ نہیں اور موقع بموقع موجود ند ہونے کی صورت میں غیرمصدقہ معلومات اور متعصب راویوں کے ذاتی جذبات اور حقائق کے منافی خیالات ہے ممرّ ا ہونا ضروری نہیں۔ پھر جب قر آن کریم ہمارے ايمان كى بنياد بالواس كمقابل مي تاريخ كى كياحييت بيكوكى حيثيت نبيل -

لیں ایسے تاریخی واقعات جوقر آن کریم کی تصریحات اور محکم آیات کے خلاف ہول۔ انہیں رد کرنا ہوگا۔مودودی صاحب تو اسکلے جہان تشریف لیے جا چکے ہیں۔قرآن کریم کی مخالفت کا خمیاز ہ بھگت رہے ہول سے۔آپ ضرورنوٹ فرمالیں کہ:

ا) جوتاریخی روایت قرآن کے خلاف ہو وہ مردود ہوتی ہے۔ اور مردود بات بطور سند اور دلیل نہیں پیش کی جاستی ۔ للبذا قرآن کریم کو جیموڑ کرمودودی صاحب کا تاریخ پراعتاد کرنا اور قرآن کریم کے خلاف کی صحافی خصوصاً حضرت امیر معاویہ ﷺ پر خیانت اور فسق کی تہمت لگانا قطعاً لغواور باطل ہے۔ اگرمودودی صاحب کے طعن کو باطل اور مردود وزنہ مانا جائے اور اس کے ٹھیک ہونے پراصرار کیا جائے تو اس سے قرآن کریم کی تحذیب اور انکار لازم آتا ہے اور ایمان برباد ہوجاتا ہے۔

الیں روایت جس سے بظاہر کسی صحالی پر کوئی حرف آتا ہوا گر چہوہ کی ہو، کی تا ہوا گر چہوہ کی جو، کی تا ہوا گر چہوہ کی تا ویل کی جائے گی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دامن اقدس پر کوئی دھیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔امام نو وی رحمة اللہ علیہ تا فرماتے ہیں،ایک بار پھر ملاحظہ ہو:

" ملاء کہتے ہیں کہ جن احادیث میں بظاہر کسی صحابی پرحرف آتا ہواس کی تاویل واجب ہے اور علاء کہتے ہیں کہ بچے روایات میں کوئی الیم بات نہیں جس کی تاویل نہ ہوسکے '۔

(نووی بشرح مسلم کتاب الفصائل نضائل علی مظاهد ۲۵۸ مسلم کتاب الفصائل نضائل علی مظاهد ۲۵۸ مسلم کتاب الفصائل نضائل عظاهد ۲۵۸ مسلم کتاب اعتراض میس کتی عیب موجود میں ۔ دیکھھے وہ تا ہیں :

مودودی صاحب نے اس طعن کی سند ہیں مورخ ابن کیٹر کی البدایہ والنہایہ اور دیگر چار کتابوں میں نذکورہ مقابات کے علاوہ کہیں اور بھی حفرت امیر معاویہ ظافہ کا کوئی ایسا تھم صراحت سے ٹابت نہیں اور کہیں کورنرزیاد کے نام ایسا کوئی تکم نامہ مرقوم نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ کل مال شری طور پر تقییم کرنا ضروری نہیں سونا چا ندی میر سے لئے نکال کر باقی مال شری قاعدے کے مطابق تقییم کرنا جائے۔ ہم مودودی صاحب کے دیئے ہوئے حوالہ میں فاحد کے مطابق تقییم کیا جائے۔ ہم مودودی صاحب کے دیئے ہوئے حوالہ میں فرکور ' البدایہ والنہایہ' کی عبارت نیچ پیش کررہے ہیں اس میں یہ بات کہیں فدکور نہیں کہ میراحصہ نکال کر باقی مال شری قاعدے سے تقیم کرایا جائے۔

پرمودودی صاحب نے تحض مطلب براری کیلئے حوالہ میں ندکور کتابوں کے اصل اقتباسات پیش نہیں کئے۔ تاریخ ش سے اخذ کردہ وہ واقعہ جے بنیاد بناکر مودودی صاحب حضرت امیر معاویہ خیدی ذات اقد س پرطعن کررہ ہیں پچھ یوں ہے کہ زیاد حضرت امیر معاویہ خیدی طرف سے بھرہ (عراق) کے گورز تھے اور تھم بن عمروزیاد کے ماتحت خراسان کے حاکم تھے۔ تھم بن عمرونے نفار سے جہاد کیا اور فتح بوئی تو انہیں بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ تھم بن عمرونے گورززیادکواس کی اطلاع دی اور زیاد نے انہیں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ حظامی حوالہ سے لکھا:

ان امير المؤمنين قد جاء كتابه ان يصطفى له كل صفرا و بيضاء يعنى الذهب والفضة يجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال.

(البدايه والنماية ٢٩٠٨)

ترجمہ: امیر المؤمنین کا خط آیا ہے کہ ان کیلئے اس غنیمت سے سارا سونا جاندی اکٹھا کرکے بیت المال کیلئے جمع کردیا جائے۔

( تاریخ این نشر أردوج بهشتم م ۲۷۹ )

ہم کہتے ہیں اتی بات تو تاریخ میں مندری ہے کہ ذیاد گورز عراق نے اس تھم کو حضرت اہر معاویہ علی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اس بات کا مودودی صاحب کی بطور حوالہ پیش کردہ پانچوں کتابوں میں بھی کوئی جوت نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ واقعی ایساتھ ما مہ جاری کیا تھا کہ سونا چاندی ان کیلئے الگ کرلیا جائے۔ معاویہ واقعی ایساتھ ما مہ جاری کیا تھا کہ سونا ہے کہ گورز ذیاد نے یہ تھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ واقعی ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گورز ذیاد نے یہ تھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ واقعی سے منسوب کر کے خود ہی دیا ہے۔ اگر اس کو حضرت امیر معاویہ واقعی سے منسوب کر کے خود ہی دیا ہے۔ اگر اس کو حضرت امیر معاویہ والی المودودی صاحب نے ظاہر کرنا والم ہماد یہ دیکھ کا مستقل تھم مان لیا جائے جیسا کہ موالا نا مودودی صاحب نے ظاہر کرنا میر معاویہ ویکھ کی جاری کیا جاتا اور ان تمام سے منروری تھا کہ یہ تنہیں حضرت امیر معاویہ ویکھ خود جہاد کیلئے روانہ فرماتے۔ جب کہ ایسا سالاروں کو بھی جنہیں حضرت امیر معاویہ ویکھ خود جہاد کیلئے روانہ فرماتے۔ جب کہ ایسا کے بام بھی خاری کیا جاتا اور ان تمام سے میں خارت نہیں۔

اوراس پرہی بخت جرت ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی تقل کئے مجے حوالہ میں ہے '' بیت المال'' کے الفاظ بڑپ کر لئے اوراپ الزام کی تا مُدِیش'' باتی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقلیم کیا جائے'' کے الفاظ اپنے پاس سے زائد بڑھادیے۔ شرعی قاعدے کے مطابق تقلیم کیا جائے'' کے الفاظ اپنے پاس سے زائد بڑھادیے۔ تف ہے مودودی صاحب کی الیک بددیا نئی پر کہاس کا بھی جواب ما نگا جارہا ہے۔ پھرد لچسپ بات یہ ہے کہ تھم بن محروج ن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے پھرد لچسپ بات یہ ہے کہ تھم بن محروج ن کو گورنرزیا دامیر المؤمنین کی طرف سے بیت مارہ ہے ہیں کہ ونا چاندی ان کیلئے الگ کرایا جائے ، نے اس پڑھل بی نہیں کیا بلکہ انہوں نے گورنرزیاد کے تھم کی مخالفت کی مودودی صاحب کے نقل کردہ ای حوالہ بیل کے مطابق کل مال غذیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کیلئے الگ کیا اور بقیہ جہاد ہیں شریک تمام فو جیوں میں تقلیم کردیا۔ مودودی صاحب کی پڑی کردہ البدایہ والنہا یہ بی میں مرقوم ہے کہ:

و خالف زیاد فیما کتب البه عن معاویه (البدایه البه به ۲۹ مهر) ترجمه: اورجو کچه زیاد نے اسے حصرت معاویہ کے حوالے سے لکھا تھا اس کی مخالفت کی ۔ (۱۶ من کا بن کیٹر جمعتم ص ۲۹ م

اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود مخالفت کے ''گورز عراق' زیاد نے تھم بن عمرو کی کوئی باز پرس نہیں کی اوران کے خلاف کوئی تاری کا روائی نہیں کی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل تھم امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کے کا طرف ہے نہیں تھا ورنہ پہلے تو گورنر زیاد تھم بن عمروکوکوئی تنہیہ کرتے اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے گورز عراق زیاد کی مجمی خبر لیتے اور جا کم خراسان جناب تھم بن عمروکی بھی باز پرس کرتے ۔ اور جاری بات کی تقمد ایق وتا سکیداس امر سے بھی ہوتی ہے کہ ابن کثیر نے ''خالف معاویہ'' کے الفاظ منہیں کھے بلکہ ''خالف زیاد' کے الفاظ کھے جیں ۔ مطلب یہ کہ تم بن عمرو نے زیاد کی خالفت کی امیر معاویہ کے سی تھم کی مخالفت نہیں گی۔

اب ایک اور زاویہ ہے دیکھئے کہ جو تھم بیان کیا گیا ہے اس میں تو یہ کھا ہے کہ مال فنیمت میں سے سونا چا ندی بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ (بحمع کله من طفہ المغنیمة لبیت المال) جب کہ مودودی صاحب الزام بیراگارہ جی کہ حضرت معاویہ ظافہ نے بیت کہ حضرت معاویہ ظافہ نے بیت کہ مودودی صاحب کی کس قدر بڑی غلط بیانی ہے۔ حقیقت کو چھپا نا مودودی صاحب پر مودودی صاحب پر بس ہے۔ جب ان کا بیان اُنمی کے پیش کردہ حوالہ سے مطابقت نہیں رکھتا تو خود ہی مردود ہو گیا۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟

ایک اور خاص بات جوہم او پر بھی نقل کر چکے ہیں ہیہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ خاصہ معاویہ خاصہ معاویہ خاصہ کے ''سونا چاندی ان کیلئے الگ کرلیا جائے''۔ پر عمل ہی نہیں ہوا تو مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ انہوں نے کو یا بیر قانون بنار کھا تھا اور کتاب وسنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی کر رہے تھے کیا انصاف کا خون کرنے کے مترادف

نېيں اور کياان پر بېټان بيں؟

مودودی صاحب نے ایک منقطع اور غیر معتبر تاریخی روایت اور اس می وارد

ایک ضیعت احمال کو بنیاد بنا کراپے بغض و حسد ہے معمور دل کی بجڑاس نکائی اور امیر
الرومنین حضرت معاویہ ہے، پر کتاب و سنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی کا گھناؤ تا

الزام لگایا اور حیرت کی بات ہے بھی ہے کہ جواعتر اض اب مودودی معاحب کو سوجھا ہے

کسی صحافی یا تا بعی بزرگ کو اپنے امیر المؤسنین میں نظر نیس آیا اور نہ بی انہوں نے کوئی

سیرے کی اور نہ بی حضرت امیر معاویہ ہے کہ فائس قرار دے کر عدم اعتاد کا اظہار کیا۔

اس ہے بھی معلوم ہوا مودود دی صاحب کا اعتر اض اور طعن قطعاً ہے بنیا واور تا روا ہے۔

اند تعالی جھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

اعتراض اا (طعنِ مودودی)

مود و دی صاحب کا ایک اورطعن ملاحظه بوء کہتے ہیں:

''سب سے بڑی مصیبت جوملوکیت کے دور میں مسلمانوں پر آئی دو بیمی کراس دور میں قانون کی بالاتری کا اصول تو ژویا ممیا' حالا نکسہ وواسلامی ریاست کے اہم ترین بنیادی اصولوں میں سے تھا ۔۔۔۔

خلافت راشدہ آپ بورے دور میں اس قاعدے کی تخی کے ساتھ پابندر ہی حتیٰ کے حضرت عثمان ﷺ اور حضرت علی حظی نے انتہائی ازک اور سخت اشتعال آئمیز حالات میں مجمی حدود شرع سے قدم باہر نہائی رکھا۔ ان راست رو خلفاء کی حکومت کا اتمیازی وصف میں تھا کہ وہ آیک حدود آ ثنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العمان حکومت۔

جب موکیت کا دورآیا تو بادشاہوں نے اپنے مغاد، اپنی سیاسی اغراض، اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ میں شریعت کی

( غلافت ولموكيت ص١٤١٢)

جواب

آب ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حدیث پاک سیدنا امیر معاویہ کی کورول اللہ علیا کہ معانی کہتی ہے۔ (بخاری کاب المناقب نام اسم) اور قرآن کریم ہر صحابی کو کفرونس اور نافر مانی سے منتظر ومحفوظ اور داست رو کہتا ہے۔ ترجمہ مولا نامودودی کی ''تغییم القرآن' ہے۔ فی کی جہالت وشقاوت بھی ظاہر ہوجائے۔ تو ملاحظہ کی جہالت وشقاوت بھی ظاہر ہوجائے۔ تو ملاحظہ کیج ارشاد باری تعالی محابہ کرام سے خطاب ہور ہاہے۔ موجائے ۔ تو ملاحظہ کیج ارشاد باری تعالی محابہ کرام سے خطاب ہور ہاہے۔ والیک ڈائم الْکِنْ اللّٰه حَبّ الّٰہ کُمُ الْکِنْ اللّٰه حَبّ الّٰہ کُمُ الْکِنْ اللّٰه عَلَیْ مُحکِنْ ہُو اللّٰه کُمُ الرّاشِدُونَ اللّٰه عَلَیْ مُحکِنْ ہُو اللّٰه کُمُ الرّاشِدُونَ اللّٰه عَلَیْ مُحکِنْ ہُو اللّٰه کُمُ الرّاشِدُونَ مَر جَمہ: مُرالله نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے نے دل پند مرجمہ: مُراللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے نے دل پند منادیا اور کفرونس اور نافر مانی ہے تم کو محتفر کردیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے منافل واحسان سے راست روہیں اور اللہ علیم وکیم ہے۔

(تعليم القرآن ازمواه نامودودي)

اب قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفرونسق اور نافر مانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا میر کفرونسق اور نافر مانی ہے۔ تنظر و محفوظ اور راست روکہتا ہے اور حدیث یا کسید ناامیر معاویہ معاویہ حقافہ کو صحابی قرار دیتی ہے۔ تو گویا قرآن وحدیث کے مطابق سید ناامیر معاویہ

کفرونسق اور نافر مانی سے منتظر و محفوظ اور راست رو ہیں۔ کنیکن مولانا مودودی حضرت امیر معاویہ ﷺ کونسق و نافر مانی سے ملوث قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں:

آن وہ ہے ہیں۔

'' جب ملوکیت کا دور آیا تو بادشاہوں نے اپنے مغاد، اپنی سیاس اغراض اور خصوصاً اپنی حکومت کے قیام و بقاء کے معاملہ بیس شریعت کی عاکد کی ہوئی کسی پابندی کوتو ڑنے ادراس کی باندمی ہوئی کسی عدکو بھاند نے میں تامل نہ کیا۔ان بادشاہوں کی سیاست وین کے تالیع مذہبی ۔اس کے تقاضے وہ ہر جائز و نا جائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال وحرام کی تمیز روا ندر کھتے تھے ۔۔۔۔۔۔ یہ پالیسی حضرت معاویہ ﷺ کے عہد میں شروع ہوگئی تھی'۔ (ظانت ولوگیت میں ایک حضرت معاویہ کے عہد میں تر وع ہوگئی تھی'۔ (ظانت ولوگیت میں اور ان کے مقدرت امیر معاویہ کے عہد میں ایر وہ ذاتی اور سیاس طور پر مفاد پرست، اپنی سیال کی میں دور کی گئیں تھی اور وہ ذاتی اور سیاس طور پر مفاد پرست، اپنی سیال کی سال کی سال کی سال کے میں کہ دور ان ان ان ان سال کی سال کی سال کے میں کہ دور ان ان ان ان ان کی سال کی سال کی سال کے میں دور ان ان ان ان ان کی سال ک

برائیاں شروع کردی گئیں تھی اور وہ ذاتی اور سیاس طور پر مفاد پرست، اپنی سیاس اغراض کیلئے شریعت کی بابندیوں کوتو ڑنے والے، شریعت کی حدود کو بچاند نے والے اپنی سیاست کیلئے ہر جائز ونا جائز طریقہ اختیار کرنے والے اوراس میں حلال وحرام کی تمیز نہ کرنے والے اوران میاری برائیوں کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ (معاذ اللہ)

اب کہے رب تعالی کا قرآن سیا ہے یا مولا نا مودودی کا فرمان؟ اللّه کا قرآن یقینا سیا ہے جوسید نا امیر معاویہ دیا گئی ہونستی و نا فرمانی سے منتقر اور محفوظ فرمار ہا ہے اور مودودی صاحب جھوٹے اور مفتری ہیں جو حضرت امیر معاویہ دیا ہے ہوں ہوں ہے ہیں ہور قرآن کریم کی تکذیب کر کے اپنے نامہ اعمال کومزید سیاہ کررہے ہیں۔

میں اور قرآن کریم کی تکذیب کر کے اپنے نامہ اعمال کومزید سیاہ کررہے ہیں۔
ویگر مودودی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے:

'' حضرت عثمان ﷺ اور حضرت علی ﷺ نے انتہائی ٹازک اور خت اشتعال انگیز حالات میں بھی حدودشرع سے قدم باہر ندر کھا۔ان

راست روخلفاء کی حکومت کا امتیاری وصف به تھا کہ وہ ایک حدود آشنا حکومت تھی نہ کہ مطلق العنان حکومت۔

یہاں عجیب بات میرد تکھنے میں آئی ہے کہ جب خلفائے راشدین کوانہوں نے **صدود شرع کا بابند قرار دیا اور انہیں راست رو کہا تو ان کی حکومت کو حدود آ شنا بھی** فرمایا لیکن جب قرآن کریم نے تمام صحابہ کوجن میں حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی شامل ہیں' گوحدود شرع کا بابند قرار دیا اورانہیں ایمان ہے محبت کرنے والا اور کفرونسق اور نا فرمانی ہے منتقر ومحفوظ اور راست رو کہا تو قرآن کریم کی بروا کئے بغیر حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکمرانی برسخت گھٹاؤنے الزمات لگادیئے۔ان کی حکومت کو حدود آشنا تشلیم نہ کیا آخر کیوں؟ حیرت ہے جن کومودودی صاحب راست رولکھ دیں اُن کوتو بھینی طور پر حدود شرع کے یا بند اور ان کی حکومت کو حدود آشنا مان لیں ٔ اور بی<sup>حقی</sup>قت کے مطابق مجمی ہے۔ لیکن جب محابہ کو اللہ تعالی اینے قرآن میں راست رو کے نہ تو ان کوحدودشرع کا یا بند ما نیس اورنه بی ان کی حکومت کودرست جانیس \_ (استنففرالله) کیا (معاذ الله) الله تعالیٰ کے قرآن سے ان کے ارشاد کی حیثیت زیادہ ہے اورقرآن سے کیاان کی رسوائے زمانہ کماب "فلافت وملوکیت" کا درجہ زیادہ ہے۔ کوئی ہوجو بتا سکے کہ انہوں نے الیم جسارت کیوں کی اور وہ کس اجر کے مستحق ہیں؟ انہوں نے حضرت امیر معاویہ ﷺ پرایسے الزامات لگا کرآ خرکونسی نیکی کمائی ہے؟

معلوم نہیں مودودی صاحب کو قرآن و حدیث سے بیر ہے یا حضرت امیر معاویہ خاند سے ۔قرآن و حدیث کی بھی ڈٹ کر نخالفت کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ خاند کے شرف محابیت اور دامن اقدی کو عیب لگانے ہے بھی نہیں چو کئے ۔اور خدا کی قدرت و کیمئے بغیر تو ہے کی تو نیق لے اہل اسلام سے الگ نظریات لے کر آخرت کوسد ھار گئے ہیں ۔ یقیناً بغض وحسد کا خمیاز ہ بھکت رہے ہوں ہے۔ آخرت کوسد ھار گئے ہیں ۔ یقیناً بغض وحسد کا خمیاز ہ بھکت رہے ہوں ہے۔ آگر کوئی ہے کہے کہ کیا امیر معاویہ خان معصوم نے جم کہتے ہیں معصوم نہیں تھے

لیکن گناہوں سے متنقر ومحفوظ ضرور نتے۔ اللہ تعالیٰ نے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گنا ہوں سے متنفر لیعنی محفوظ فر مایا ہے۔ اور اگر کوئی میہ کہے کہ کیاوہ بشری کمزور یول سے یاک تھے؟ اس کا بھی جواب ہو چکا کہ ہبر حال محفوظ ضرور تھے۔لیکن مجرمجی مودودی صاحب کی حمایت اور و کالت کرنے والا کوئی صحف مطمئن نہ ہواوران کے اعتراضات کود ہرائے تو ہم کہیں کے قرآن کریم کی ندکورہ بالا آیت کی تم ہی تشریح کرواور پھرایی منطق کا جواب پیش کرواور قرآن کی صدافت ٹابت کرو؟ قرآن کریم نے توان کے مجموی کردارکوساف وشفاف دیکھتے ہوئے انہیں راست روفر مادیا ہے۔ پس مان کیجئے کے مولا نا مودودی کاطعن درست نہیں ۔

#### اعتر ا**ض ۱**ا (طعن مودودی)

مودودی صاحب کا فراورمسلمان کی وراثت کی بنیاد پرطعن کرتے ہوئے لکھتے

س.

"امام زُمري كي روايت ہے كه رسول الله الله اور جارون خلفائے راشدین کے عہد میں سنت میھی کہند کا فرمسلمان کا وارث ہوسکتا ہے، نەمىلمان كافر كا\_حضرت معاويير ﷺ نے اپنے زمانهُ حكومت میں مسلمان کو کا فر کا وارث قرار دیا اور کا فرکومسلمان کا دارث قرار نه دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے آ کراس بدعت کوموقوف کیا۔ مگر ہشام بن عبدالملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کرویا''

( خلا فت وملوكيت ص ۱۷۳)

مولاتا مودودی نے حسب معمول امیر معاوید ﷺ پرمسکلہ وراثت میں سنت کو تبدیل کرنے اور بدعت کورائج کرنے کا الزام لگایا ہے کہ پہلے سنت بیٹی کہ نہ کا فر

مسلمان کا وارث ہوسکتا ہے نہ مسلمان کا فرکا اور حضرت امیر معاویہ عظیمت اپ ذمانہ کو مسلمان کو کا فرکا وارث قر اردیا اور کا فرکو مسلمان کا وارث قر ارندویا۔ حالانکہ کا فراور مسلمان کی وراث کا مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مختلف فیدر ہا ہے اور حضرت امیر معاویہ عظیم کی طرح کی اور صحابہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ ای لئے اس وقت صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی اللہ عنہ نے اسے قبول بھی کوسکتا ہے۔ ای لئے اس وقت صحابہ کرام وتا بعین عظام رضی اللہ عنہ نے اسے قبول بھی کرلیا۔ جمہور کے فد ہب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور رائح (ترجے ویا کہ کیا) وی جمہور کا فد جب کے خلاف ہونے کی بنا پر مرجوح ضرور ہے اور نہ مسلمان کا فرکا۔

میل) وی جمہور کا فد جب ہے کہ نہ کا فر مسلمان کا وارث ہوسکتا ہے اور نہ مسلمان کا فرکا۔
لیکن مختلف فیہ اور اجتہا دی ہونے کے باعث مجتبد کا اختیار کیا ہوا مرجوح امر بھی مقبول کی ہوتا ہے مردود ہرگز نہیں ہوتا۔ مزید گزار شات سے پہلے ہم اس کے مختلف فیہ ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً احکام القرآن سے منقول ہے: (ترجمہ)

' میراث کی بعض صور تیں ایس بی جن پرتمام کا اتفاق ب اور پکھ دوسری مختلف فیہ بیں۔ متفقہ صور توں بیل ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوجائے تو کافر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غلام وارث نہیں ہوتا اور تیسری یہ کہ غلام کا قاتل وارث نہیں ہوتا۔ ہم نے ان لوگوں کی میراث کا ذکر سورہ بقرہ (کے بیان) بیں کردیا ہے اور وہاں اجماعی اور اختلافی با تیں بھی ذکر کر دی بیں۔ ان صور توں بیں سے کہ جن بیں اختلاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ کا فر مرگیا تو اس کی وراث مسلمان کو مطے گی؟ اور مرتد کی میراث ہوگی؟ بہر حال کا فر کی میراث مسلمان کیلئے تو اس صور ت پراکٹر ائمہ سی ابدکرام کا اتفاق ہے کی میراث مسلمان کیلئے تو اس صور ت پراکٹر ائمہ سی ابدکرام کا اتفاق ہے کی میراث مسلمان کیلئے تو اس صور ت پراکٹر ائمہ سی ابدین اور ہردور کے فتہا کا تول ہے۔

شعبہ نے عمرو بن ابی انکیم انہوں نے ابی باباہ انہوں نے بیکی

" انسیر مظہری سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت معا، بن جبل، سعید بن المسیب اوراہا مخعی سے منقول ہے کہ مسلمان کا فرکا دارث ہوگا لیکن کا فرمسلمان کا وارث ہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک مسلمان ایک کتابی عورت ہے تا دی کرسکتا ہے لیکن کتابی مردمسلمان عورت، سے نکاح نہیں کرسکتا ہے لیکن کتابی مردمسلمان عورت، سے نکاح نہیں کرسکتا"۔

(وشمنان برمعاویه هی علمی محاسب ج اص ۱۳۰۱ بحوالی تغییر مظیری سوره آ ۱۰ یت ۱۳۰۰) اسی طرح تغییر کبیر سے منقول ہے: (ترجمہ)

"و و حضرات جو مسئلہ میراث میں سے کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کا فر کا وارث نہیں ہوسکتا ان کی ولیل سے (حدیث) ہے کہ حضور وہائے نے فر مایا: "و و ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے" اور اس کے خلاف کہنے والوں ( یعنی سے کہ مسلمان کا فر کا وارث ہوسکتا ہے ) کی ولیل سے (روایت ) ہے کہ حضرت معافی خینہ جب یمن میں گورز تھے تو ان کے سامنے ایک مسلمان بھائی ورا نے بیجھے ایک مسلمان بھائی وارث کے سامنے ایک مسلمان بھائی اس کا وارث

ہوگا؟) آپ نے فرمایا: کہ مل نے رسول اللہ کے سنا ہے 'اسلام برماتا ہے کم نہیں کرتا' بھراس کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادیو صیدیکھ اللہ فی آؤلاد گئی اللہ بھی اللہ بھی اللہ فی آؤلاد گئی اللہ بھی ہوئے ہے کہ: ''دو ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے'' کیونکہ آپ کی بیہ حدیث اس آیت سے خاص ہے لہذااس کی تقدیم ضروری ہے۔ای طرح یہاں حضور کھا ہو اول کہ ''دو بیقول کہ ''اسلام برحاتا ہے کم نہیں کرتا''۔آپ کے سابقہ قول کہ ''دو ملتوں والے باہم وارث نہیں ہوتے'' سے خاص ہے لہذااس کی تقدیم مضروری ہے۔ ایک طرح یہاں حضور کھا مفروری ہے۔ ایک طرح یہاں حضور کھی اللہ بیہ موارث نہیں ہوتے'' سے خاص ہے لہذااس کی تقدیم مضروری ہے۔ بلکہ بیہ دوسری شخصیص پہلی کی نسبت اون ہے کیونکہ اس معروری ہے۔ بلکہ بیہ دوسری شخصیص پہلی کی نسبت اون ہے کیونکہ اس معدیث کا ظاہر، نہ کورہ آیت کے عموم سے تاکید یا تا ہے اور پہلی صدیث الیکنیں ہے۔

اور حضور ﷺ کے قول''اسلام بردھاتا ہے کم نہیں کرتا'' کے متعلق جو جواب بیں کہا گیا ہے وہ بالآخر ریہ ہے کہ آپ کا ارشاد گرائ 'اسلام بردھاتا ہے کم نہیں کرتا'' کوئی میراث کے معاملہ میں بطورنص وارد نہیں ہواللہذا اس کا تمام احوال پرمحول کرنا ضروری ہوگا''۔

( دشمنان امیر معاویه هیجه کاهلمی محاسبه ن اس ۳۰۳،۳۰۳ بحواله آخیر نیه ن ۹ س ۳۰۹ به آیت پوسیم الله )

امید ہے کہ آپ کو فدکورہ تصریحات ہے اطمینان ہو چکا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہاس میں منفر ذہبیل کی دیکر معابہ کا بھی بہی فد ہب ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ درا شن محابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مختلف فیدر ہااور دونوں طرف قوی دایا کی ہمی موجود ہیں۔اور یہ بات توامل علم پر پوشیدہ نہیں کہ اجتہادی مسائل میں مجتمد پراجتہاد کرنا اور اینے اجتہاد پ

عمل کرنالازم ہوتا ہے اور غیر مجہد پر مجہد کے اجتہاد میں اس کی تعلید لازم ہوتی ہے جیسا کہ المسنّت کے چاروں ائمہ مجہد ین حضرت امام اعظم ابوصنیف، حضرت امام شافعی، حضرت امام ما کھر بن حضرت امام الحد بن حضور پر معروف ہوا ہر ایک اسلام کی مراد تھہرا اور قانون اسلام کے وائرہ سے کوئی بھی باہر نہ ہوا اور ان غدا ہب اربعہ کے مقلد بن حنی ، مالکی اور صبلی وغیرہ ناموں سے بہجانے جاتے ہیں ۔ سب ہی وائرہ اسلام کے اندر اور سب ہی امر نہ ہوا اور ان غدا ہب اور جہد ہی وائرہ اسلام کے اندر اور سب ہی المبنیت ہیں کوئی بھی قانون اسلام کو چھوڑ نے یا تو ڑ نے والا نہیں ۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ حقیق جمی قانون اسلام کو چھوڑ نے یا تو ڑ نے والا نہیں ۔ اس مل طرح حضرت امیر معاویہ حقیق جمی اپنے اجتہاد کے باعث جمہور ججہد بن صحاب سے الگ رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور سے بات ہروہ محفی جس میں رائے رکھنے کے باوجود قانون اسلام ہی کے پیرور ہے۔ اور سے بات ہروہ محفی جس میں گیا واسط۔

اور یہ بات بھی اہل قبم حضرات پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ائمہ جمہتدین بیں اختلاف بھی واقع ہواجھی توالگ الگ ندا ہہ قرار پائے ۔لیکن اختلاف کی الیم صورتوں کے باو جود کی جمہد کے اجتہا داور مؤقف کو خلاف سنت یا بدعت نہیں کہا گیا۔ اور چاروں مجہدین کے ندا ہب کو نصرف بطور حق قبول کیا گیا بلکہ امت نے انہیں اپنا امام بھی سلیم کیا اور آج ساری المبائل مفرات سے اور حنی ،شافعی ، مالکی اور حنبلی حضرات اپنے اپنے اماموں کے ایک دوسرے سے مختلف اجتہادی تقلید کے باوجود شنی ، می اور خوش بی اجتہادی مسائل میں مجہدین کا اجتہادی تقلید کے باوجود شنی بی بین اختلائی اجتہادی مسائل میں مجہدین کا اجتہادی توسرے پر ترجی بین اور نہ بی اے بدعت کہا جا سکتا ہے ہاں کی خاص امر میں ایک کو وسرے پر ترجی حاصل ہوجا نا الگ بات ہے۔ کو یا حضرت امیر معاویہ خون کے اس عمل سے نہ تو سنت تبدیل موجا نا الگ بات ہے۔ کو یا حضرت امیر معاویہ خون کے اس عمل سے نہ تو سنت تبدیل ہوئی اور نہ بی اے بدعت کہا جا سکتا ہے۔

اور بیجومولا تامود ووی نے "البدایوالنہایی وس۳۳۳ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:
"امام زہری کی روایت ہے کہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیزنے

آ کراس بدعت کوموقوف کیا" ۔ تو یہ 'انبدایہ والنہائی' کی عبارت میں 'بدعت کوموقوف کیا'' کا جملہ نہیں ہے۔ ملاحظہ ہواس کی اصل عبارت اس میں لکھا ہے:

فلما قام عمر بن عبدالعزيز راجع السنة الاولى ـ ترجمه: پھر جب عمر بن عبدالعزيز خليفه ہو گئے تو انہوں نے پہلی سنت کولوٹا ديا۔

آپ نے دیکھا کہ اصل عبارت بی بدعت موقوف کرنے کے اہم بلکہ پہلی سنت لوٹا نے کے الفاظ ہیں۔ بدعت موقوف کرنے سے مراد ہے کہ اہام زہری نے حضرت امیر معاویہ خیائے جاری کئے ہوئے فعل کو بدعت قرار دیا۔ اور اصل عبارت سے معلوم ہوا کہ مود ودی صاحب نے معز سامیر معاویہ خیائی پر بہتان باند ھنے کے ساتھ ساتھ اہام زہری کے سربھی الزام ہی تھویا ہے ور ندانہوں نے ایسانہیں کہا۔ بلکہ یہ کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہے توانہوں نے داجع السنة الاولیٰ یعنی پہلی سنت کولوثادیا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ جوسنت امیر معاویہ خیائی فاری کی تھی وہ سنت امیر معاویہ خیات کا تام دیا جاری کی تھی وہ شعبہ وہ بازی اور عبارت کے منہوم میں تحریف کو دیا نت کا نام دیا جائے یابد دیا تی کا یہ شعبہ وہ بازی اور عبارت کے منہوم میں تحریف کو دیا نت کا نام دیا جائے یابد دیا تی کا یہ فیصلہ قار کین کرام پر دیا۔

پھرامام زہری نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرف صحابیت اور شان اجتہاد کو طحوظ رکھا اور ان کے طرزعمل کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اسے ان کی اجتہادی اہلیت اور فقہی بصیرت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب ان کے ایسے اجتہادی طرزعمل کو قانون کی بالاتری کے خلاف کہنا اور اسے بدعت قرار دینا کویا مودودی مماحب کے اینے بغض و حسد کا کمال ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بہتر وفقیہ ہے۔ (بخاری جمیاری)

اور مجہداگر اجہاد میں خطا بھی کرجائے تو تواب بی کامستحق ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ عظائیں مواب بی کامستحق ہوتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ عظائیہ ہرصورت تواب بی کے مستحق ہیں۔ الحمد للدمودودی صاحب کا یہ طعن بھی باطل ثابت ہوگیا۔

#### اعتراض ۱۳ (طعنِ مودودی)

مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ ظافی پرایک طعن کو بول مرل کیا ہے:

"مولانا مودودی نے حضرت امیر معاویہ ظافی پرایک طعن کو بول مرل کیا ہے:

معاویہ ظافی نے سنت کو بدل دیا۔ سنت رہمی کہ معاہدی دیت مسلمان کے

برابر ہوگی۔ مرحضرت معاویہ ظافیہ نے اس کو نصف کردیا اور باقی نصف
خود کینی شروع کردی''۔ البدایہ دالنہایہ نہ ۴۳ ا

(خلادت دملو كيت ص١٤١٣/١٤١)

فرمائے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

#### جواب

اس عبارت سے سے غلط تاثر دیا گیا ہے کہ حافظ ابن کیر نے حضرت امیر معاویہ بھی: پسنت بدلنے کا الزام عائد کیا ہے کہ پہلے سنت بیتی کہ معاہدی دیت مسلمان کے برابر ہوگی گر حضرت معاویہ خی نے اس کو نصف کر دیا اور باتی نصف خود لینی شروع کردی حالانکہ ابن کیئر نے نہ تو سنت بدلنے کا الزام لگایا اور نہ بی ان کا دیت کو نصف کردی حالانکہ ابن کیئر نے نہ تو سنت بدلنے کا الزام لگایا اور نہ بی ان کا دیت کو نصف کردی جا بطور طعن نقل کیا بلکہ ان کی اجتہادی الجیت کو ظاہر کیا ہے لہذا مودووی صاحب نے جو تاثر دیا سے جہ کہ البدایہ والنہایہ کی جس عبارت کا مودودی صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ ہے:

والنہایہ کی جس عبارت کا مودودی صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ ہے:
قال الزهری و مضت السنة ان دیة المعاهد کدیة المسلم و کان معاویة اول من قصرها الی النصف و اخذ النصف لنفسه

(البداية والنهامة جهم ١٣٩)

ترجمہ: زہری نے بیان کیا اور وہ سنت بھی چلی گئی کہ معاہد کی ویت مسلمان کی دیت کی طرح ہوگی اور حضرت معاوید پہلے محض ہیں جنہوں نے اسے نصف تک کم کیا اور نصف خود لے لی۔

( تاریخ این کثیرار ۰ و ، ج ہشتم م ۰۹۰ )

اور خط کشیدہ الفاظ کومودودی صاحب نے "فلافت و ملوکیت ص ۱۱" کے حاشید میں نقل بھی کیا ہے۔ د کھے لیجئے روایت میں بیتو کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حاشید میں نقل بھی کیا ہے۔ د کھے لیجئے روایت میں بیتو کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حالت و بدل دیا اور بُرا کیا۔ البذا مودودی صاحب نے خودتی ڈیڈی ماری ہا اور بغض وتعصب کے آئیدوارا پے قول کو ابن کشر کے سرتھوپ دیا ہے۔ جس کی خدمت واضح ہے البتہ بطور طعن نقل کی گئی اس موایت میں دویا تیں خاص طور پر جائزہ لینے والی ہیں۔

ا) حضرت امیرمعاویه ﷺ پہلے سنت بیٹمی کہمعاہد کی دیت مسلمان کے برابرہوگی۔

۲) حفرت امیرمعاویه ظاهدنه اس کونصف کردیااور باتی نصف خود لینی شردع کردی اوراس کیلئے" وَاَخَدَ لِنَفُیسِهِ" کے الفاظ لائے گئے۔

اب بہنی بات یعن" سنت بیتی کہ معاہدی ویت مسلمان کے برابر ہوگ" تو یہ زہری نے درست نہیں کہا بلکہ خلاف حقیقت بات کہددی اور دلچسپ امریہ ہے کہ اپ اس قول کی تائید میں اس نے کوئی نص بھی چیش نہیں گی۔ بلکہ اس ہے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہے تھے کہ خلافت سے پہلے ، یت لے معاملہ میں کوئی معتنین سنت ہی نہتی ۔ اور یہ بات تو حدیث کے کسی طالب علم پختی نہیں کہ دیت کے معاملہ میں مختلف احادیث وار وہوئی ہیں ہم ان میں سے چند ایک پیش کرنے کی بارہ میں مختلف احادیث وار وہوئی ہیں ہم ان میں سے چند ایک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب نی اکرم پھڑا نے فر مایا

ا) دِیَةِ ذَیِّی دَیّةِ مُسْلِمُ (بیمی النن الکبری ج ۱۰۱)
 ترجمہ: ذمی کی ویت مسلمان کی ویت کے برابر ہے۔
 ۲) دِیَةِ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِیَةِ الْحُرِّ۔

(ابوداؤدج ٢٨ م٢٨ باب في دية الذي مختلوة باب الديات)

ترجمہ: معاہدی ویت آزادی ویت سے نصف ہے۔

") عَفْلُ آهُلِ اللِّمَّةِ نِصْفُ عَفْلِ الْمُسْلِمِیْنَ وَهُمُ الْیَهُودُ وُ النَّصَادِ ای ۔ (منن نسائی جامی ۱۳۳۷ علی الراقة این اجہ باب دیة الکافر)

ترجمہ: کا فروی (یہودی یا عیمائی) کی ویت مسلمان کی ویت کے نصف کے برابر ہے۔

اورامام شافعی ﷺ نے قال کیا ہے۔

۳)قضی عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضی الله عنهما فی دیة الیهو دی والنصر انی بثلث دیة المسلم ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثان بن عفان رضی الله عنهمائے میمودی اور نصر انی کی دیت کے بارے میں مسلمان کی دیت سے تہائی کا فیصلہ کیا۔ (کتاب الام ج۲ میں ۱۰۰)

معلوم ہواحضور سرورِ عالم نبی اکرم وظاور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہا ہے مختلف ہی مختلف ہی مقدار معین نہیں بلکہ مختلف ہی مختلف ہی ہے۔ کہیں برابر ہے تو کہیں نصف اور کہیں تہائی ۔ تو فرمایئے جب رسول اللہ وظاور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طرزعمل ہے دیت کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہوتی تو پھر تو اس کی مقدار کا تعین خالص علمی اور اجتہادی مسئلہ ہوا ۔ حتی کہ انکہ اربعہ (حضرت امام عظم ابو صنیف ، حضرت امام مالک ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بین صنبل رضی اللہ عنہ کہ اور اکثر و گیر مجتہدین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین صنبل رضی اللہ عنہم ) اور اکثر و گیر مجتہدین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین صنبل رضی اللہ عنہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد اور خدیم بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد کو بین کا دیت کے بارے میں اجتہاد کو بین کا دیت کے بار کے میں اجتہاد کو بار کے بار کے بین کا دیت کے بار کے بار

ایک نہیں۔احکام القرآن ہے منقول ہے۔ (ترجمہ)

امام ابوحنیفه، ابو یوسف، محمر، زفر،عثان، سفیان توری اورحسن بن صالح نے کا فرکی دیت کومسلمان کی دیت کے پرابر قرار دیا اور امام ما لک بن انس نے اہل کتاب کی دیت کومسلمان کی دیت کا نصف قرار دیا اور مجوی کی ویت آٹھ سو درہم کہی اور ان کی عورتوں کی ویت اس کے نصف مے برابر قرار دی اور اہام شافعی نے کہا کہ بہودی اور نصر انی کی دیت ایک تہائی ہے۔۔۔۔سعید بن المستیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر ین الخطاب علی نے فرمایا: یہودی اور نصرانی کی دیت جار ہزار درہم ہے اور مجوى كى ديب آخم سودر ہم ہے۔ سعيد بن مسيب نے بيہ بھى كہا كه ع حضرت عثان نے ذمی کی ویت جار ہزار درہم مقرر کی۔ ابو بر کہتے ہیں حضرت عمراور عثان رضي التدعنهما دونوں ہے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ہم اسے ذکر کر سیکے ہیں۔اور مخالف نے اپنی دلیل میں وہ روایت پیش کی جوعمرو بن شعیب نے اسے باب دادا سے روایت کی ہے کہ جب مرورِ کا مُنات ﷺ کم معظمہ میں داخل ہوئے آپ نے فتح کمہ کے سال مکہ معظمه میں خطیہ و ہیتے ہوئے فرمایا تھا'' کا فر کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف کے برابر ہے'۔اس کے علاوہ ان کی دلیل عبداللہ بن صالح کی روایت مجمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن حبیب نے ابوالخیر اور انہوں نے عقبہ بن عامر سے بیان کیا کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' مجوسی کی دیت آخم سودر ہم ہے'۔

(وشمنانِ امير معاويه ﷺ كاعلمي محاسبه ج اص ٣٠٩،٢٠٨ بحواله احكام القرآن باب دياة احل الكفر خ ٢٣٠،٢٣٧)

احادیث مبارکہ کے اختلاف پرامام ترندی نے جوتبرہ فرمایا پیش خدمت ہے

(زجمه)

( جامع ترندي مترجم اول من ٢-١-٤٠٠ )

ا حفرت مرین میدا من بزرش الله عند ند فیصله فرها یا که دیمیة الْیکه و دیمی آو الله فسر آبی اِخَا فَیل آخد هُما منال بطعی دینیة الْمُسْلِمُه الموعاد من ند به معتوب ا فیل آخد هُما منال بطعی دینیة الْمُسْلِمُه الموعاد من ند ترب معتوب ا ترجمه جب بهودی یا اعرافی گوتل کرویا جائے تو این کی ویت آزاد مسلمان کی ویت سے نصف دیمی درق ا

میں سے کی کو بھی کمی محدث یا کی مورخ نے سنت کو بد لنے والا نہیں کہا۔ پس مسئلہ
دیت جو متفق علیہ نہیں بلکہ مختلف فیہ ہے میں اگر کوئی شخص صرف حفرت امیر معاویہ
ہیں اعتراض کرے اور صرف انہیں کوسنت کا بد لنے والا کہتو ہم کہیں گے کہ اس
نے محض بغض وعناد کی وجہ سے ایسا کہا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا کہنے کی کوئی دلیل
منہیں۔ اور اگر اسے حضرت امیر معاویہ عظیہ سے کوئی بغض وعناد نہیں تو بھر بتایا جائے
کہ ایسے ہی نصف دیت کے فیصلہ کے باو جود حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امام
کہ ایسے ہی نصف دیت کے فیصلہ کے باو جود حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امام
مالک، حضرت امام احمد بن ضبل رضی اللہ عنہم کوسنت بدلنے کا الزام کیوں نہیں ویتا یا
حضرت امام شافعی میں کوسنت بدلنے والا کیوں نہیں کہتا جن کا غذ ہب تبائی دیت ہے؟
اس کیلے تو نہیں ہیں گی محابہ و تا بعین منظے بھی وہی مؤتف رکھتے ہیں بلکہ ایسا ایک قول
مضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہا ہے بھی روایت کیا گیا ہے۔

البتہ ہمارے ندکورہ بیان ہے یہ بات آفاب نیمروز ہے بھی زیادہ روش ہوگئ کہ مسئلہ دیت ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے لہذا معاہدی دیت کی غیر معین مقدار کو متعین کر کے ممل کہنایا دیت کے ممل ہونے کو حضور نی اگرم پھی اور خلفائے راشدین رضی اللّٰه عنہم کا طرزِ ممل قرار دینا درست نہیں کونکہ اس میں اللّٰه عنہم کا طرزِ ممل قرار دینا درست نہیں کونکہ اس میں مختلف روایتیں وار د ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء الله مظہری رحمۃ الله علیہ آیت ویدیت محتلف روایتی وار د ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ قاضی ثناء الله مظہری رحمۃ الله علیہ آیت ویدیت میں اللّٰہ اللّٰہ

" آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ذمی کی ویت مسلمان کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ دیت تو (قرآن میں) مجمل ہے اس کی توضیح احاد یث میں مختلف طور پرمنقول ہے۔ مردو وورت اور آزاد وغلام کی دیت میں اختلاف ہے۔ مردو کا فرکی دیت میں مجمی اختلاف میں اختلاف ہوں ہوسکتا ہے کے مسلم اور کا فرکی دیت میں مجمی اختلاف ہوں ۔ (تنیر منظمری اردوج سوم میں ۱۲)

وگرروایات میں دیت کی مقدار کے مختلف ہونے کے باعث مسئلہ خالص علمی اوراجتہادی ہے اور اجتہادی مسائل میں ایک مجتمد کو کسی دوسرے مجتمد کے اجتہاد کی پیروی جائز نہیں ہوتی لیک مسائل میں ایک مجتمد کو کسی دوسرے مجتمد کے اجتہاد کرتا ہیں وہ کی جائز نہیں ہوتی لیک اس پر خوداجتہاد کرنا ضروری ہوتا ہے اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے۔ جیسا کہ جہتد مین انکہ اربحہ انکہ المبنت نے اجتہاد فر مایا حتی کہ حضرت امام اعظم ابوصنیف نے معاہد کی دیت کو مسلمانوں کی دیت کے رابر قرار دیا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن صنبل نے نصف کہا اور امام شافعی کے ند ہب کے مطابق سے صرف تہائی ہے۔ (رضی الند عنہم)

تو حضرت المير معاويه عظيم في حليل القدر صحابي بي نهيس فقيهه ومجهم بي بلكه امير المؤمنين اور خليفة المسلمين ليبني حاكم وقت بهي بين بن كي سامنے ايك طرف مقتول كے ورتا جيں جنہيں يقينا اس كے قل سے نقصان ہوا تو دوسرى طرف سركارى خزانه يعنى بيت المال بھى ہے جس كو جزيه بند ہوجانے سے نقصان ہوا۔ اب انہيں فيصلہ كرنا تھا۔ جبكہ حديث پاك ميں حضور نبى اكرم بينظ كاار شاوگرامى ہے:

انجيس فيصلہ كرنا تھا۔ جبكہ حديث پاك ميں حضور نبى اكرم بينظ كاار شاوگرامى ہے:

( : فارى تماب الاعتمام مشكوة كماب الامارت )

ترجمه: جب حاتم فیصله کرے تواجتها د کرے۔

لہذا انہوں نے بحثیت فقیہہ ومجہد بھی اور حدیث پاک کے علم کے مطابق بطور حاکم وقت بھی اس مسئلہ میں اجتہاد فر مایا اور بوری اور نصف ویت والی مختلف روایات میں تطبیق ویت کو قابل ترجیح سمجھا اور بفضلہ تعالیٰ اس میں شاندار تطبیق دی آپ دیت وصول تو بوری فر ماتے لیکن اس میں سے نصف وارثوں کواوا کرویے اور باتی نصف ایے ہاں بیت المال میں جمع کرتے۔ اس لئے جس شخص کے فزو کیک دیگر باتی نصف ایے ہاں بیت المال میں جمع کرتے۔ اس لئے جس شخص کے فزو کیک دیگر

لِ مفتی احمد بارخان میمی فرماتے ہیں: 'مجہد کوتھلید کرناحرام ہے'۔ (جاءالحق اوّل ص۲۰)

مجتمدین کا اجتماد جائز ہے اس کو حضرت امیر معاویہ ﷺ کے اجتماد پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا جا ہے اور جب دوسرے جمہدین کے اجتماد نے سنت کونہیں بدلانو حضرت امیر معاویہ ﷺ کو سنت بدل دینے کا الزام دینا بھی دینیات سے نابلد اور جائل ہونے کی دلیل ہے۔

اورمولانا مودودی صاحب کا بیالزام بھی میچے نہیں کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے معاہدی دیت سے صف خود لینی شروع کردی۔ بلکہ جیسا کہ ابھی م نے نقل کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ پوری دیت وصول کر کے نصف دیت وارثوں کو زوا کرتے اور باقی نصف بیت المال میں جمع کرتے۔ کیونکہ مود ودی صاحب نے حافظ این کثیر کی کتاب ' البدایہ والنہائیہ' میں سے امام زہری کی جو روایت نقل کی ہے وہ مجمل اور مہم ہے۔ واضح اور مفصل نہیں ہے کہ نصف دیت جو اپنی باس رکھتے ہیں رکھتے اس کو استعال میں کیسے لاتے اور کہاں خرج کرتے۔ اس بارے میں امام زہری ہی کی ایک روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک دوایت امام بہم ہی سے بیان کی گئی ہے جو پہلی مجمل روایت کی تفصیل کرتی ہے۔ ایک دوایت امام بہم ہی ۔ ملاحظہ ہو۔

عَنِ الزُّهُ رِى قَالَ كَانَتُ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُوانِيِّ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَآبِى بِكُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَآبِى بِكُرِ وَعُمَّرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةَ آعُطَى أَهْلَ وَعُمَّرَ وَعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةَ آعُطَى أَهْلَ الْمُفْتُولِ النِّصْفُ وَلَى النِّصْفُ فِي بِيْتِ الْمَالِ ـ الْمَقْتُولِ النِّصْفُ وَالْقَى النِّصْفُ فِي بِيْتِ الْمَالِ ـ

ترجمہ: زہری ہے روایت ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت حضور وہ اللہ کے دور میں مسلمان کی دیت کے برابر تعی لے یہی طریقہ ابو بکر ،عمراور عثان رضی اللہ عنہم کے دور میں رائج رہا چر جب امیر معاویہ ظیفہ ہے تو آپ نے اس پوری دیت کا نصف تو مقتول کے دار توں کو دیا اور بقیہ نصف

ل زبرى كى اس خطاير بم يهل بى روشى دال عكم بيل

بيت المال مي ركعار

( دشمنانِ امیرمعاویه ﷺ کاملمی محاسبه ج اص ۳۰۹-۳۰ بحواله بیمتی "انسنن الکبری" نی ۱۹۳۹ ایاب وییة احل الذمه )

و کھے لیجے بیام زہری ہی کی روایت ہے جو گویا پہلی جمل روایت کی تفصیل کر
رہی ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ ہے اور بقیہ نصف بیت المال میں رکھتے۔ نہ معلوم مودودی صاحب
ام بیمی کی نقل کردہ اس روایت سے ناوا قف ہوں اور انہوں نے ''السنن کبرگ' نہ
و کیمی ہویا جافظہ کمزور ہواور یا دندر ہی ہو۔ بہر حال ہم نے چیش کردی ہے دیکھیے اور
اطمینان حاصل کیجے اور اگر انہوں نے بیمی شریف کا مطالعہ کیا ہے اور جان ہو جھ کر
اسے چھپایا ہے تا کہ ان کاطعن مضبوط ہوتو کتمان حق اور بہتان باند ھے کا گناہ انہی

اورز ہری کی عبارت 'اخذ النصف لنفسہ' جس کے زور پرمودودی صاحب نے امیر معاویہ خات پر نصف ریت اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا' کا تجزیبہ مولانا محملی صاحب جامعہ رسولیہ شیراز بیلا ہورے شیئے ،وہ کہتے ہیں:

"اس الزام کا آخری حصہ کہ امیر معاویہ نے باتی نصف اپنے کے رکھ لی تھی تو اس مغہوم و مراد کیلئے عربی لفظ طعفہ" نہ کور ہے۔ یہ لفظ اپنے مغہوم کے لحاظ سے بیا حتمال بھی رکھتا ہے کہ اس سے مراد" اپنی ذات کیلئے" ہو۔ یعنی اپنے مصرف میں لایا جائے کسی دوسرے کا اس میں تصرف وحتی نہ در ہے۔ اور دوسرامعنی ہیں ہے کہ کی مخص نے اسے اپنی پاس محمار کی تاریخ باس کی مخرانی کر ہے۔ جس محمار کے بیت المال کی مخرانی اور حفاظت فلیفہ وقت کی (ذمہ داری) ہوتی ہے۔ تو طرح بیت المال کی مخرانی اور حفاظت فلیفہ وقت کی (ذمہ داری) ہوتی ہے۔ تو اس طرح معنی ہے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نصف دیت بیت المال میں اپنی اس طرح معنی ہے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نصف دیت بیت المال میں اپنی

محرانی میں جمع کرادیا کرتے تھے اور پھراسے اپنی صوابدید کے مطابق خرج کیا کرتے تھے۔ان دونوں معانی میں سے دوسرامعنی یہاں مراد ہے'۔

(وشمنان امیرمعاویه ها کاعلمی محاسبه ج اس ۳۰۵)

م کو یا مودودی صاحب کے دامن میں سوائے بغض وعناد کے اور پچھ بھی نہیں۔

اعتراض ۱ (طعن مودودی)

مودودی صاحب کا ایک اور طعن اور کروه انداز طعن ملاحظہ کیے ، کہتے ہیں:

د ایک اور نہایت کروہ بدعت حضرت محاویہ بھی کے عہد میں

یہ شروع ہوئی کہوہ خود، اور ان کے حکم سے ان کے تمام گور نر، خطبوں میں

بر سر منبر حضرت علی بھی پر سب وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے۔ حتی کہ مجد

نبوی میں منبر رسول وہ پر بیس روضہ نبوی کے سامنے حضور وہ کا کے مجوب

ترین عزیز کوگالیاں دی جاتی تھیں اور حضرت علی بھی کی اولا داور ان کے

قریب ترین رشتہ دارا پنے کا نوں سے یہ گالیاں سفتہ تھے۔ کسی کے مرفے

قریب ترین رشتہ دارا پنے کا نوں سے یہ گالیاں سفتہ تھے۔ کسی کے مرف

گریب ترین رشتہ دارا پنے کا نوں سے یہ گالیاں سفتہ تھے۔ کسی کے مرف

قااور خاص طور پر جعد کے خطبے کوائی گندگی سے آلودہ کرنا تو دین واخلاق

کے لحاظ سے خت گھناؤ نافعل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آکر اپنے

فائدان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدلا اور خطبہ کہ جعد میں سب علی کی جگہ ہے آ یہ پر سخی شروع کردی۔ اِنَّ اللّٰہ یا مُورُ

ہائی قائی و اُلْہُ نُحی یَعظُ کُم مُ لَعَلَّکُم مُ لَدُ کُورُونَ (اُخل ۔ وَ) اللّٰہ یا مُورُ

و اَلْمُدْ نُکُورُ وَ اَلْہُ عُی یَعظُ کُم مُ لَعَلَّکُم مُ لَدُ کُرُونَ (اُخل ۔ وَ) ''

( خلافت دملو کیت ص ۲ مه ۱)

اس طعن كاجواب ديجئے \_

جوا<u>ب</u>

مولانا مودودی کا حضرت امیر معاوید کی پربیطنن که وه خود اوران کے عکم سے
ان کے تمام گورز بر مرمنبرا پے خطبول بیل سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہد پرعلانیہ سب
بیم کرتے۔ یہاں تک کہ مجد نبوی بیل عین روضہ پاک کے سامنے بھی آپ پر سب و
شتم کی بوچھاڑ ہوتی تو بیہ مودودی صاحب کا الزام ہے۔ آپئے دیکھتے ہیں قرآن و
حدیث ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟

حضور نی اکرم وی کیم محابہ کرام رضی اللہ عنہم عدول اور متی ہیں اور حضرت امیر معاویہ علی آئیں بلک امت میں حلیم ترین امیر معاویہ علی آئیں بلک امت میں حلیم ترین بھی ہیں دیکھیے قرآن کر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے انہیں کفر وستی اور نا فر مانی سے متنفر ومحفوظ اور راست رویعنی سیدھی راہ چلنے والا فر مار با ہم اور حضرت امیر معاویہ علیہ کو صحابی ہونے کے ناتے گویا ان تمام صفات سے مصف قرار دے رہا ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالی مہلے ہی کی مرتبہ تقل کیا جا ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالی مہلے ہی کی مرتبہ تقل کیا جا ہے۔ اس بارے مرابا جا تا ہے۔ فر مایا:

وَلْكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ اللَّهِ عَبِينَ اللَّهُ عَبِينَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُو بِكُمْ وَكُرَّهُ اللَّهُ عَلِيمً الْإِلْمِكُونَ لَا اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً الرَّاشِدُونَ لَا اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً الرَّاشِدُونَ لَمُ اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً الرَّاضِدُونَ فَعَمَّا اللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً الرَّاحِدِ اللَّهِ وَنِعُمَةً وَاللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمً عَكِيمً اللَّهِ وَنِعُمَةً وَاللَّهُ عَلِيمً حَكِيمً اللَّهُ عَلِيمً وَكُمُ اللَّهُ عَلِيمً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً وَالمِالِ كَامِحِتُ دَى اوراسَ وَمَهَارِكَ تَرْجَمُ مُودودَى صاحب: الله في الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمًا وَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَ

اور حدیث پاک میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کوامت میں سب ہے زیادہ علیم

فرمایا گیا، و کیکھتے:

(سيدنااميرمعاويه ﷺ اردوتر جمة تطهيرالبيتان ص ٢٩)

آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک ہیں حضرت امیر معاویہ ﷺ امت ہیں سب
سے زیادہ جلیم فرمایا گیا ہے جبکہ سُت وشتم غصہ اور غضب کو ظاہر کرتا ہے حکم اور برد باری
کونہیں بعنی سب وشتم کرنے والے کو طیم نہیں کہا جا سکتا ہے ہم، برد بار اور حمل مزاج کو
کہتے ہیں جو غصہ کو برداشت کرتا ہے۔ اسے طیم نہیں کہتے جو خواہ مخواہ کی پر غصہ ہوتا
د ہے اور حسد کی آگ میں جل کر سب وشتم کرتا پھرے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ
مخاور حدیث پاک کے مطابق سب سے زیادہ طیم ہیں تو پھر سب سے زیادہ برد بار، سب
سے زیادہ تحمل مزاج اور سب سے زیادہ برداشت والے ہوئے لہذا سب وشتم کے
الزام سے قطعاً بری ہوئے۔

دوسرے مقام پرحدیث پاک آپ کو عالم قرآن قرار دیتی ہے۔حضور نبی اکرم ان کیلئے خصوصی طور پردعافر ماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: کا ان کیلئے خصوصی طور پردعافر ماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

ٱللُّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةً الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهُ الْعَذَابَ

(منداحه جهم ۱۲۴)

ترجمہ:اے اللہ! معاور یکو کماب وحساب کاعلم عطافر مااوراے عذاب ہے ہجا۔ بچا۔

اور حضور سرور انبیاء حبیب خداد گل کی ہر دعا مستجاب اور مقبول ہوتی ہے جب اشار ہُ ابر و پر قبلہ تبدیل فر مایا جاتا ہے تو دعا کیوں نہ مقبول ہوگی۔ارے حضور دھاگی دعا کی تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالی خود فر ماتا ہے کہ اے کہ اے کہ جبوب اپنے غلاموں کے حق میں دعا فر ما ہے کہ وہ کی ترکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وظلم ہو:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مَ إِنَّ صَلُولَكَ سَكُنْ لَهُمْ مَ (التوبهـ ١٠٣) ترجمہ: اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ (کنزالایمان)

الله تعالی کاحضوراقدس الله کاکود عا کرنے کا تھم دینا اسے باعث سکون فرمانا اور صحابہ کرام کواس سے سکون حاصل ہوجانا' اس کے متبول وستجاب ہونے کی ولیل ہے۔ تو ظاہر ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی کے حق میں بھی آپ کی وعائیں مقبول ہوئیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ بھی ہے کہ تا ہے وصاب ہوئے اور عالم وہ ہوتا ہے جو اسے علم یک کرتا ہے۔ حدیث یاک ملاحظہ ہو:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِكُعْبِ مَنْ أَرْبَابُ الْعُمْ الْعِلْمِ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِكُعْبِ مَنْ أَرْبَابُ اللهُ الْعِلْمِ قَالَ اللّهِ يُنْ يَعْمَلُوْنَ بِمَا بَعْلَمُونَ - (مَثَلُوْ آثَابِ الله) للمُعْمَ رَجِم: حضرت عمر ابن خطاب على المعالم عمر ابن خطاب على عمر الله علم كون لوگ بين انهول في فرمايا جوابي علم يمل كرت بين -

پی جب حضرت امیر معاویہ عظیما الم قرآن ہوئے و آب قرآن اور تعلیمات قرآن پڑمل کرنے والے ہوئے۔ جبکہ قرآن کریم اچھی گفتگو کا تھم دیتا ہے فرمایا:
فُوْلُوْ اللّنَاسِ حُنْاً (القرآن) اور بر القاب دینے برے نام رکھے اور سب وشتم کرنے ہے۔ ورکتا ہے۔ فرمایا: و لا قنا بَوْوْ ا بالالْقاب ۔ (القرآن) لیعن ایک دور ہے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی و در ہے کے برے نام نہ رکھو اور حدیث پاک قرآن کریم کی تفصیل و تشریح کرتی

- جـ - حديث بإك ش فرمايا: مسباب المسلم فسوق.

( بخاری کتاب الادب جامع ترندی باب ماجاء فی اشتم ریاض العدالین بابتر یم به المسلم ) ترجمد: مسلمان کوکالی و بینافستی ہے۔

پس بحثیت عالم قرآن حضرت امیر معاویه ﷺ جھی تفکیّاکوکرنے والے اور سب وشتم سے پر ہیز کرنے والے ہوئے۔اب فرمایئے جوعادل ومتق صحابی ہو،قر آن كريم اسے كفرونس سے معتقر ومحفوظ اور راست رو (هُمَّ الوابشدُونَ ) فرمائے۔ حدیث پاک اس کو عالم قرآن اور تعلیمات قرآن برعمل کرنے والا فرمائے۔حتیٰ کہ حدیث باک اسے ساری امت سے بڑھ کر حلیم، بردبار، متحمل مزاج اور غصہ کو برداشت کرنے والا فرمائے کیا وہ سب وشتم ایسے نسق اور گناہ میں ملوث قرار دیا جاسكاً ہے؟ جب حضرت امير معاويه ظامان سب صفات مباركه يه متصف ہيں تو مجران برسب وشتم کرنے کا الزام لگانا کیا کمی دیندار آدمی کا کام ہے؟ مودودی معاحب نے جن تاریخی روایات ہراعتا د کرکے قرآن وحدیث کوممکرایا ہے۔ان کی قرآن و حدیث کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کا ایمان سلامت ہے تو وہ یقیباً قرآن وحدیث بی کوتر جے دے گا۔ اور قرآن کریم کے مطابق تو حضرت امیر معاویہ کے فسق ونا فر مانی ہے محفوظ اور راست رولینی نیک راسنے پر چلنے دالے اور نیکی اختیار كرنے والے ہیں۔للذا جوبھی حدیث یا روایت حضرت امیر معاویہ ﷺ یا کسی اور محانی کافسق اور گناہ میں ملوث ہونا بیان کر ہے وہ جمونی اور مردود ہوگی۔وہ قبول نہیں كى جائے كى رجبيا كمي مسلم كى ايك حديث من بيان مواكد حفرت عباس دين نے حضرت عمرفاروق الماسك معفرت على المستعلق كها:

"آقُصْ بَيْنِي وَبَيْنَ طَلَا الْكَاذِبِ الْأَثِمِ الْغَادِرِ الْمُحَانِنِ" (الْحَانِينِ عَلَمُ الْمُكَاذِبِ الْمُعَادِرِ الْمُحَانِينِ الْمُعَادِدِ الْمُحَانِينِ الْمُعَادِدِ الْمُحَادِدِ الْمُعَادِدِ السِيرِ بالْمَعَمَ الْعُنَى )

ترجمہ: میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکے باز اور خائن کے درمیان فیصلہ کرویجیے۔

اس میں راوی نے حضرت عباس ہے منسوب کر کے حضرت علی المرتضیٰ ﷺ کے متعلق نہایت نازیبا با تنبس کہی ہیں 'حالا نکہ دونوں ہتیاں ایسی باتوں سے پاک اور باند و بالا ہیں۔ اس کے شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ باند و بالا ہیں۔ اس کی شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ)

لہٰذاایی روایت جوکسی صحابی کافسق و گناہ میں ملوث ہونا اور راست روہونے کی بجائے بے راہروہونا بیان کر ہے اس کے رایوں کو جھٹلا کراسے جھوٹی اور مردود قرار دیاجائے گا۔

اورمودودی صاحب کے الزام میں عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے جن کتا ہوں کے حوالے دیتے ہیں ان میں ادنیٰ اشارہ تک نہیں ملتا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺخود بھی حضرت علی الرتضٰی ﷺ پرسب وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو بھی

انہوں نے بہی تھم دے رکھا تھا۔اور حقیقت بیہ ہے کہ مودودی صاحب کی اس خود ساختہ عبارت کی حیثیت ایک جھوٹے الزام اورافتر اسے زیادہ پچھ ہیں۔ ساختہ عبارت کی حیثیت ایک جھوٹے الزام اورافتر اسے زیادہ پچھ ہیں۔

اور اگرست سے مراد وہ سب ہے جوشی بخاری کی درج ذیل حدیث میں وار د ہوا ہے تو وہ حسن بیان تو ضرور ہے لیکن برائی ہر گرنہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (ترجمہ)

"ابوحازم في فرمات بيل كهايك آدى حفرت بهل بن سعد كي بال آدى حفرت بهل بن سعد كي بال آيا اور كمين لكا كها مير مدينه منبر پر بيش كر حفرت على في كو برا بحلا كهتا ب- انهول نے بوجها آخر وہ كہتا كيا ہے؟ جواب ديا۔ وہ ان كو "ابوتراب" كہتا ہے۔ يہنس پڑے اور فر مايا خدا كی شم!ان كا بينا م تو نبی كريم في نے بيكارا ہے اور خود حضرت على في كو بينا م اپنے اصلى نام سے جمي زيادہ بياراہے "۔ (ميح بخارى باب مناقب على ابن ابى طالب فيد)

اور حعزرت امیر معاویہ ظاف کے اخلاق اور رویہ کے متعلق ایک نہایت دلچپ واقعہ بیش کیاجا تا ہے جونہ صرف قرآن کریم کے ارشاد رُ حَمَآءً بَیْنَهُمْ کا آئینہ دار ہے بلکہ مودود وی طعن کا قلع وقع کرنے کیلئے بھی کا فی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

"ابی طالب کے اوصاف ساؤ۔ انہوں نے عرض کیا جھے علی ابن ابی طالب کے اوصاف ساؤ۔ انہوں نے عرض کیا جھے اس سے معاف رکھو۔امیر معاوید ظافید کے ہاتمہیں خدا کی تتم ضرور سناؤ۔ ضرار ابن حمز ہ نے نہا یہ تعلی خوا کی منقبت سنائی جس کا خلاصہ حسب نہا یہ تعلی خوا کی منقبت سنائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

حضرت علی طفیہ بڑی سخاوت والے، سخت قوت والے، فیصلہ کن بات کہتے تھے۔ عدل کا فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی جوانب سے علم کی نہریں بہتی تھیں۔ ان کی زبان پرعلم بولیا تھا۔ اور دنیا کی ثبیب ٹاپ سے متنظر تھے۔ رات کی تنہائی اور وحشت پر مائل (مانوس) تھے۔ راتوں کو

روتے تھے۔اکثر آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔موٹا لباس معمولی کھانا بندكرت تے تھے۔ لوكوں ميں عام فخص كى طرح رجے تھے۔ جب ان سے سیجھ یو جھتے تو فورا جواب دیتے۔ جب ہم انہیں بلاتے تو فوراً آجاتے۔ اس ہے تکلفی کے باوجود ان کی خداداد ہیبت کا بیرحال تھا کہ ہم ان ہے گفتگونه کر سکتے تھے۔ دینداروں کی تعظیم فرماتے۔مسکینوں کواینے سے قریب رکھتے تھے۔علی ﷺ کے در بارشریف میں کمزور مایوس نہ تھا توی ولیرنہ تھا۔ قتم خدا کی میں نے علی کو بہت دفعہ ایبا و یکھا کہ رات کے تارے غائب ہوجاتے تھے۔اس حال میں کہ آب ایباروتے تھے جیے سي كو بچيوكات لے اور رورو كر فرماتے تھے افسوس! افسوس! عمر تعوري ہے سفرلمباہے۔ سامان تعوز اے راستہ خطرناک اور آپ کی داڑھی سے آنسوؤں كے قطرے ليكتے تھے اور فرماتے تھے۔ افسوس! افسوس! اميرمعاويه ظاهدين كرزارزار دارون لكاور فرمات متع كفتم فدا كى ابوالحن (على السيدى منے السيدى سنے السيدى سنے "السيدى سنے" -(اميرمعاديه ﷺ يرايك تظرص ٥٧ ـ ٥٨ ،العواعق الحرقة اردوم ٣٣٧ \_ ٣٣٤ ،ازالة الخفاء اردد دوم ص ۵۱۹ \_ ۸۱۵ معترضین اور حضرت امیر معاویه اردو ترجمه الناحیه عن طعن امیر معاوید

لہٰذا قرآن و حدیث اور مذکورہ واقعہ کی روشنی میں مودودی صاحب کے اس حجو نے اور لغواعتر اض کی تر دید میں ہم مزید پچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوں کرتے۔

اعتراض۵ا (طعن مودودی<u>)</u>

مود ودی صاحب کا حضرت امیر معاوید دختی الله عنه پرایک اور طعن ملاحظه ہوئا سمیتے ہیں :

'' زیاد بن سُمَیَّہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ ﷺ کے ان افعال میں ہے ہے جن میں انہوں نے سیای اغراض کیلئے شریعت کے ا كيسمتم قاعدے كى خلاف ورزى كى تھى۔ زياد طائف كى ايك لونڈى سمتیہ نامی کے پہیٹ سے پیدا ہوا تھا۔لوگوں کا بیان بیرتھا کہ زیاجہ جا ہلیت میں حضرت معاویہ خانے والد جناب ابوسفیان کا نے اس لونڈی سے زنا كاارتكاب كيا تقااوراي سے وہ حاملہ ہوئی۔حضرت ابوسفيان ﷺ نے خود بھی ایک مرتبداس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیادائی کے نطفہ سے ہے۔جوان ہوکر میض اعلیٰ در ہے کا مدتر ، ہنتظم ، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔حضرت علی ﷺ کے زمانہ خلافت میں وہ آب کا زبردست حامی تھا اور اس نے بوی اہم خدمات انجام دی تتمیں۔ان کے بعد حضرت معاویہ ﷺنے اس کواینا حامی و مدد گار بتانے سيليخ ايينے والد ماجد كى زنا كارى برشها دنتى ليس اوراس كا شوست بهم پہنچايا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اس بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اینے خاندان کا فردقر اردے دیا۔ بینل اخلاقی حیثیت ہے جبیہا کچھ کروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ تمرقانونی حیثیت ہے بھی بیا یک مرح نا جائز فعل تھا۔ کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زیا ہے تا بت نہیں ہوتا۔ نبی ﷺ کا صاف تھم موجود ہے کہ 'بچداس کا ہے جس کے بستریروہ پیدا ہو اور زانی کیلئے تنکر پھر ہیں'' ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ (رضی الله عنہا) نے اس وجہ ہے اس کواینا بھائی صلیم کرنے سے انکار کرد یا اور اس سے برد وفر مایا"۔ ( خلافت وطوكيت ص ١٤٥)

اس کا بھی جواب دیجیے۔

مولانا مودودی صاحب نے اس طعن میں استلحاق زیاد کا معاملہ الجما کر حضرت معاویہ علیہ پراپی سیاسی اغراض پوری کرنے کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ اوران کے شرف صحابیت، ان کے تقوی وعدالت اور قدر ومزلت کو بحروح کرنے کی بحر پورکوشش کی ہے۔ بی نہیں بلکہ ان کو ابدوں جن میں عاول و ثقة صحابی بھی شامل تنے کی بحر بورکوشش کی ہے۔ بی نہیں بلکہ ان کو ابدوں جن میں عاول و ثقة صحابی بھی شامل تنے کی کو ابدوں اور شہادتوں کو بھی رو کردیا ہے۔ البتہ اپ اس طعن کو تقویت دینے کیلئے تاریخ کے بعض حوالے، جسے کیلے بھی میسر آئے بناسنوار کر ان کے نام ضرور کھی دیئے۔

اس سے پہلے کہ ہم اس طعن کا تجزیہ کریں حسب دستورسابق درج ذیل امور کی جانب توجہدلا تا ضروری سیجھتے ہیں۔

ا) قرآن وحدیث نے صحابہ کرام رضی الله عنہم کومتی فرمایا اور ان کے شرف صحابیت کا احترام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ للبذا صحابہ کرام کے مقام ومرتبہ کو مجروح کرنے والی یاان پرحرف زنی کر کے ان کے دامن اقدس کو داغدار کرنے والی کوئی بھی روایت ہواگر چہاس کی سندھے ہی کول نہ ہور دکر دی جائے گی۔

۲) زیاد بن سمتہ کومودودی صاحب ولدالحرام ہونے کاالزام دیتے ہیں جبکہ ذیا کی تہمت کے بوت کیلئے چار عادل اور چیٹم دید گواہ ہونا ضروری ہیں۔ اورا گرتہمت کا نے والا ایسے گواہ چیٹی نہ کر سکے تو اس پر حدقذ ف لگتی ہے اور چیرت کی بات ہیہ کہ مودودی صاحب کے پاس ایسے چار گواہ نہیں ہیں۔ اور سیح ہیہ ہناب ابو سفیان نے دورِ جا لمیت میں مرق خ طریقہ کے مطابق سمیہ سے نکاح کیا اور زیادا سفیان نے دورِ جا لمیت میں مرق خ طریقہ کے مطابق سمیہ سے نکاح کیا اور زیادا سفیان کی اولا دیتے اگر چیز مانہ جا لمیت کا وہ طریقہ نکاح اسلام نے منسوخ کردیا کیکن اس سنجے اور ثابت ہی رہا۔ ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس نہ نسب سیح اور ثابت ہی رہا۔ ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

فرماتی میں کرز ماندجا ہلیت میں نکاح کے جارطریقے تھے۔

ا) ایک نکاح توای طرح کا تھا کہ جیسے لوگ آج بھی نکاح کرتے ہیں کہ ایک آ دمی دوسرے کے پاس اس کی دلیہ یا بٹی کیلئے پیغام بھیجا پھر مہرادا کرتااوراس کے ساتھ نکاح کرلیتا۔

۲) دومراطریقہ نکاح بین کا کہ جب کوئی عورت ایا م سے پاک ہوتی تو خاونداس سے فائدہ حاصل خاونداس سے کہتا کہ خلال کے پاس چلی جاؤ اوراس سے فائدہ حاصل کرو۔ چنا نچہ خاوندا پی بیوی سے کنارہ کش ہوجا تا اور پھرا ہے بھی ہاتھ نہ لگاتا 'یہاں تک کہ جس آ دمی سے فائدہ اٹھا یا جا تا اس کاحمل فلا ہر ہوجا تا۔ جب وہ جب اس کاحمل فلا ہر ہوجا تا تو خاوند اپنی بیوی کے پاس آ جا تا جب وہ چاہتا۔ اور ایسا اچھا بچہ حاصل کرنے کی آ رزو میں کیا جا تا۔ اس کووہ نوگ میا جا تا۔ اس کووہ نوگ 'نکاح استبضاع' 'کہتے ہے۔

س) نکاح کی تیسری سم یقی کدرس سے کم افرادا کھے ہوکر کی عورت کے پاس جاتے اور سارے اس کے ساتھ صحبت کرتے۔ جب وہ حالمہ ہوکر پیچ جنتی اور بیچ کو پیدا ہوئے چند روز گزر جاتے تو وہ ان سب کو پیام بھیجتی۔ پس ان میں سے کوئی شخص آنے سے انکار نہیں کرسکنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جمع ہوجاتے 'تو وہ ان سے کہتی آب اپنے محاملات جانے ہیں اور میر سے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پس اے فلال! یہ محاملات جانے ہیں اور میر سے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پس اے فلال! یہ آپ کا بیٹا ہے ہیں جو آپ کو پہند ہاں کا نام رکھ لیجئے۔ پس وہ بچاس کا شمار ہوتا اور وہ آدمی اس بات سے انکار نہیں کرسکنا تھا۔

م) نکاح کی چوتی تنم بیتی کہ بہت ہے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے رہے اور وہ کسی کو ایٹ بیس کرتی تنمی کو ایٹ باس آنے سے منع نہیں کرتی تنمی کو اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتی تنمی کو ایٹ باس آنے سے منع نہیں کرتی تنمی طوا کف ہوتی تنمیں اور نشانی کیلئے اپنے در دازوں پر جھنڈ انصب

کردیا کرتی تھیں۔ پس جو جاہتا وہ ان کے پاس جاتا پس جب ان میں سے کسی کا حمل تھہر جاتا اور وہ اس بے کوجن لیتی تو وہ سارے اس کے پاس جمع ہوکر قیافہ شناس کو بلاتے۔ وہ بے کوجس سے مشابد کی آب اس سے کہدویا جاتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ چنا نچہ وہ اس کا بیٹا کہ کر پکارا جاتا اور وہ اس سے انکار نہیں کرسکتا تھا۔

کین جب حفرت محمصطفیٰ الکاحق کے ساتھ مبعوث ہو مکے تو زمانۂ جاہلیت کے سارے نکاح ختم ہو مکئے اور وہی ایک طریقہ نکاح رہ ممیاجوآج موجود ہے'۔

(بخاري جهس ۲۹ کتاب الڪاح)

اس مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زمانہ جا ہلیت میں نکاح کے چار طریقے رائج سے۔ اسلام نے زمانہ جا ہلیت کے نکاحوں کی ورائج سے۔ اسلام نے زمانہ جا ہلیت کے نکاحوں کوتو منسوخ کردیالیکن ان نکاحوں کی اولا دکوجے النسب سلیم کیا ہے۔

اورزیاد کی پیدائش کا واقعہ تاریخ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: دوسر میں مقط میں میں میں میں مقط میں ا

''ایک مرتبہ ابوسفیان اپنے کسی کام کی غرض سے طاکف گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے جاہلیت کے مروجہ نکاح کی طرح سُمنیہ سے نکاح کی اور اس سے سُمنیہ کے یہاں زیاد پیدا نکاح کیا اور اس سے مباشرت کی اور اس سے سُمنیہ کے یہاں زیاد پیدا ہوئے اور اس نے زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کیا۔ ابوسفیان نے بھی اس نسب کا اقراد کیا لیکن تُفیہ طور یو'۔

( تاریخ ابن خلدون ج ۱۳ ص ۱۳)

معلوم ہوازیاد نکاح کی اولاد تھے اگر چہوہ نکاح جا ہلی طریقے کا تھالیکن جا ہلی طریقوں کے نکاح کی اولاد کو بھی صحیح النسب قرار دیا گیا اور جب جاہلیت کے نکاح کی اولاد صحیح اور حلالی ہے تو زیاد بھی ابوسفیان کی صحیح اور حلالی اولاد ہی تھے۔ہم انشاء اللہ

اسے تاریخی شہادتوں سے بھی بیان کریں گے۔

کین جیرت اس بات پر ہے کہ مودودی صاحب کو بیلم بھی نہیں کہ حلالی کوحرامی کہنا' ناخل تہمت لگانا ہے اور اس کے عدم ثبوت پر حد قذف لگتی ہے۔ ملاحظہ ہوا مام مدینہ حضرت امام مالک مظاہر فرماتے ہیں:

"الآمر عندنا آند إذا نفلى رَجُلْ رَجُلٌ مِنْ آبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتُ الْمُ الَّذِي نُفِي مَمْلُوْكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْمُحَدَّ وَإِنْ كَانَتُ الْمُ الَّذِي نُفِي مَمْلُوْكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَ الْحَدَد وَإِنْ كَانَتُ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدَد الله والله وال

(مؤطاامام مالك مترجم ص٢٦٤ كمّاب الحدود)

اب آیئے مودودی صاحب کے طعن کی طرف، کہتے ہیں:

"فعال مل سے ہے جن میں انہوں نے ساس اغراض کیلئے شریعت کے ایک مسلم میں سے ہے جن میں انہوں نے ساس اغراض کیلئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سُمئیہ کے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جا ہلیت میں حضرت معاویہ عظیم کے والد جناب ابوسفیان عظیم نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا اوروہ ای سے حاملہ ہوئی"۔

تواس بارے بین ہماری عرض یہ ہے کہ جب معاذ اللہ لوگوں کے بیان کے مطابق (اگر چہلوگوں کا لفظ یہاں مجمل ومسم ہے اور ایسے مجمل اور مہم قول سے زنا ٹا برت نہیں ہوتا) زیاد ولد الحرام تھا اور مولانا مودودی کے نزد کی خضرت امیر معاویہ خلف کا بیغل ہی صحیح نہیں تھا تو پھریہ بتایا جائے کہ اس سے حضرت امیر معاویہ خلف کون می عزز تر کیونکر ہو گئے اور انہیں کون سامی و عام (لوگوں) میں معزز تر کیونکر ہو گئے اور انہیں کون سامی فائدہ ہوا۔ جب بقول مودودی صاحب لوگ زیاد کوزنا کی اولا د بجھتے تھے تو پھر تو

ا بیے فعل شنج ہے (معاذ اللہ) ان کو صحابہ و تا بعین رضی اللہ عنہم بلکہ جملہ مسلمانوں کی نظروں میں گرجانا جاہیے تھا اور ان کی سیاس سا کھ تباہ ہوجانا جاہیے تھی۔ نہ بیہ کہ اس سے ان کا سیاس قد کا ٹھے اور ہن ہے جاتا۔ کو یا مودودی صاحب کا بیالزام عقلی طور پر بھی نہایت کھیا اور لغو ہے۔

یکی نبیں امیر المؤمنین خلیفة المسلمین کا تب و راز دارِ نبوت اور عظیم محانی رسول جناب حفرت امیر معاویه فلیخود فرماتے ہیں کہ میں نے زیاد کو ملا کر قلت کو کشر تنہیں بخشی اور نہ ذلت کوعزت دی کم بلکہ جب میں نے میہ جان لیا کہ یہ اللہ کاحق ہے تہ وہ میں نے میہ جان لیا کہ یہ اللہ کاحق ہے تہ وہ میں نے اے اپنے مقام پر رکھنے کا تھم دیا لیکن مودودی صاحب تو عام لوگوں پر اعتاد کئے بیٹھے ہیں اوراک مجمل وہم قول کی بنیاد پرائے اعتراض کی ممارت استوار کر رہے ہیں ۔ انہیں اس بات کی کیا پروا ہے کہ امیر المؤمنین اور عظیم صحافی رسول ( ایک کیا کہدر ہے ہیں ۔

آگرد کیصے مودودی صاحب کی معتمدتاری ابن ضلدون میں لکھا ہے:

"ابل تشیع کی اکثریت اس بات کاردکرتی ہے اورامیر معاویہ پر
اس ہے اعتراض بیدا کرتی ہے بہاں تک کدامیر (زیاد) کا بھائی ابو برہ

بھی۔ایہ مرتبہ اس زیاد نے سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا کواس نام سے رقعہ

لکھا۔ "زیاد بن الی سفیان" گویاوہ بیالفاظ لکھ کران سے اپ اس نسب کی
صدافت چاہتا تھا تا کہ بوقت ضرورت یہ جمت ہو سکے۔اس کے جواب
میں سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا نے اسے یوں لکھا: "عائشہ ام المؤمنین اپ میں سیدہ عائشہ رہی ہے (یعنی اس کے مطلوب نسب کی تقدیق نہ کی)۔
عبداللہ بن عامر کوزیاد سے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپ ساتھیوں میں
عبداللہ بن عامر کوزیاد سے بغض تھا۔ایک دن اس نے اپ ساتھیوں میں
سے کسی کو کہا کون ہے عبدالقیس ابن سمیہ جو میر سے کاموں میں کیڑے

ذکال ہے اور میر سے کارندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے
دکال ہے اور میر سے کارندوں کے آڑے آتا ہے۔ میں نے قریش سے

اس بات پر تسمیں لینے کی ٹھائی ہے کہ ابوسفیان نے سمیہ تای نونڈی کود کھا
تک نہیں۔ جب زیاد کواس کی خر لمی تواس نے معاویہ کے یہ بتایا۔ اس پر
معاویہ کا نے تھے دیا کہ آخری دور کے در داز ہے ہے اسے دالیس کردو۔
اس نے بزید کے ہاں اس کی شکایت کردی۔ بزید اس کو لے کر گھوڑ ہے پر
سوار ہوکر حضرت معاویہ کے ہے ہیں آیا۔ جب امیر معاویہ کے نے اس موار ہوکر حضرت معاویہ کے ۔ بزید کہنے لگا ہم آپ کے با ہر تشریف
دیکھا تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ بزید کہنے لگا ہم آپ کے با ہر تشریف
لانے تک انظار کرتے ہیں۔ بھر پکے دہ یہ بعد امیر با ہر تشریف لائے اور
ائن عامر نے اپنی وہی با تیس کہنا شروع کردیں جو پہلے کہی تھیں۔ امیر نے
ائن عامر نے اپنی وہی با تیس کہنا شروع کردیں جو پہلے کہی تھیں۔ امیر نے
اس پر فر مایا ہیں نے زیاد کوا ہے ساتھ ملاکر قلت کو کشر ہے نہیں بخشی اور نہ ہی
ذکت کو عزت دی ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کاحق جان لیا تو اسے اپ
مقام پر کھنے کا تھی دے دیا'۔

(تاریخ این خلدون جسم ۱۰ بحواله دشمنان امیر معاویه هینکاعلمی محاسبه ج اس ۲۸۸ و ۲۸۹) اور کامل این اشیر سے منقول ہے:

''حضرت امير معاوية فلندن فرمايا: اسابن عامرتون وزياد کے بارے ميں جو پچھ کہاوہ ہم نے س ليا ہے۔ خدا کی شم التمام عرب اس بات کو جائے ہيں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے جا بلیت میں عزت عطافر مائی تھی اور اسلام کے بعد ميری عزت ميں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ميں نے زياد کو اپنے ماتھ ملا کر قلت کو کھڑ ت بيں بخشی اور نہ ہی ذلت کوعزت بنایا ۔ ليکن اور نہ ہی ذلت کوعزت بنایا ۔ ليکن عامر نے کہا: اے امير المؤمنين ہم اس بات کی طرف کو شے ہیں اور قبول عامر نے کہا: اے امير المؤمنين ہم اس بات کی طرف کو شے ہیں اور قبول کرتے ہیں جو زيادہ کو بہند ہے۔ امير معاويہ خلاف نے فرمايا اگر ايسا ہے تو گھر ہم تمہاری بہند کی طرف رجوع کرتے ہیں ہے کہ کرعبد اللہ بن عامر ہم تمہاری بہند کی طرف رجوع کرتے ہیں ہے کہ کرعبد اللہ بن عامر

وہاں سے نکلا اور زیاد کے پاس آ کراے راضی کرلیا"۔

( دشمنان امیر معاویه هی کاعلمی محاسبه ج اص ۲۹۰ بواله کامل ابن افیرج سوم ۲۳۳)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ ظاہر فور فرمارہ ہیں کہ ہیں ہے اور کشر ت وعزت یا کسی اور غرض کیلئے ایسانہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کاحق سمجھ کر قبول کیا ہے اور اسے اپنا مقام دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو تیجھ مقام دیا تو شریعت کی پاسداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن پُر اہوتھ سب کا کہ مودودی صاحب ان پر سیاسی غرض کیلئے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگار ہے ہیں۔ تعصب بندے کو واقعی اندھا کردیتا ہے۔

اور''لوگوں' کے جمہم لفظ کے حوالے سے ریکہا کہ حضرت ابوسفیان نے سمیہ سے
زنا کیا۔ جس سے زیاد پیدا ہوا' تو ایسے زنا کا الزام لگانا درست نہیں اور اس کا حقیقت
سے دور کا بھی واسطہ بیں۔ ہم بہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔اب مودودی صاحب کی معتمد
تاریخ ابن خلدون سے قدر سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ (ترجمہ)

"سمیہ مادرزیا دحرث بن کندہ طبیب کی لونڈی تھی۔ جس زمانہ میں سمیہ حرث کے باس تھی انہیں دنوں اس کے بطن سے ابو بکرہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حرث نے سمیہ کا عقد اپنے ایک غلام سے کر دیا۔ جس کے محر میں زیاد پیدا ہوا۔ ابوسفیان زمانہ جا لمیت میں طاکف گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے وقت حسب ( نکاح ) رسم جا لمیت سمیہ ہوئے جس کے حمل رہ گیا اور اس سے بیزیا دوجود میں آیا۔ اس میہ سے ہم بستر ہوئے حمل رہ گیا اور اس سے بیزیا دوجود میں آیا۔ اس موقع بر جھے الفاظ میں اس کا اقر ارکیا تھا"۔

( 😙 يرخ ابن خليرون اردو حصيدوم ص٣٢)

''امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب ﷺ کے شہید ہونے کے بعد زیاد نے امیر معادیہ طالب مصالحت کرلی۔ مصقلہ ابن ہمیرہ

شیباتی نے امیر معاویہ خان ہے سفارش کی کہ زیاد کونسبا ابوسفیان کی طرف منسوب کرلو ۔ چتا نچے امیر معاویہ خان ایف قلوب کے خیال سے زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا لکھنے لگے اور اس امر کے شوت کی غرض ہے جولوگ ابوسفیان اور سمیہ کے تعلقات اور زیاد کی پیدائش سے واقف تھے۔ بلائے سکے اور ان سے شہادت کی گئی۔ لیکن ہیعان علی بن ابی طالب کھا اس نسب سے انکاز کرتے رہے تی کہ اس کے بحائی ابو بکرہ بھی'۔

( تاریخ ابن خلدون اور حصه دوم ص ۳۳ )

خط کشیدہ الفاظ ہے ہے بات خوب ظاہر ہوجاتی ہے کہ اسلحاق زیاد کی تم یک بھی دراصل زیاد اوراس کے لوگوں نے خود ہی شروع کی تھی ۔ حضرت امیر معاویہ ہے ہے۔ نشروع نہیں کی کہ اسے ان کی سیاسی غرض قرار دیا جائے ہاں البتہ اسے بایہ بخیل تک سیدنا امیر معاویہ خابی نے بہنچایا اور شرقی تقاضے کے تحت گواہیاں ملنے کے بعداس کا اعلان فرمایا۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ خاب پر سیاس غرض کا الزام مودودی صاحب کی زیادتی ہے اور دوسرے یہ بھی زیادتی ہے کہ جمع عام میں گواہیوں کا اجتمام کر کے شرقی تقاضے پورے کرنے والے پر ہی شریعت کی خلاف میں گواہیوں کا اجتمام کر کے شرقی تقاضے پورے کرنے والے پر ہی شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگادیا جائے۔ (استغفر اللہ)

حضرت علامہ محمطی صاحب (جامعہ رسولیہ شیرازیدلا ہور) نے الاصاب فی تمیز الصحابہ جام ۱۹۸۰ سے نقل کیا کہ:

"استلحاق کا واقعه ۳۳ جیش ہوا۔ اس کی گواہی دیے والے یہ لوگ ہیں۔ زیاد بن اساء الحربازی، مالک بن ربیعہ السلولی، المنذ رابن زہیر۔ ان کا نام مدائن نے اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ گواہوں ہیں ان لوگوں کا ہمی ذکر کیا ، جوریہ بنت ابی سفیان، مسور بن ابی قد امہ الباطلی، ابن ابی النصر التعنی ' زید بن نفیل اذ دی، شعبہ بن علقم مازنی ، بن عمر و بن ابی النصر التعنی ' زید بن نفیل اذ دی، شعبہ بن علقم مازنی ، بن عمر و بن

شیبان اور بن مصطلق کا ایک ایک آدی ۔ ان تمام نے ابوسفیان کے متعلق گواہی دی کہ زیاداس کا بیٹا ہے۔ مرف منذر نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے حضرت علی الرنظی ﷺ سے سنا ہے۔ وہ کہتے کہ بیس اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ زیاد کو ابوسفیان نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ان گواہیوں کے بعد حضرت معاویہ ﷺ نے خطبہ دیا اور زیاد کو اپنے نسب میں ملالیا ( یعنی زیاد کا استلی ق کرلیا ) مجرزیاد نے جھے گفتگو کی اور کہا آگر ان گواہوں کی گواہی حق ہے تو اللہ کا شکر ہے اور آگر باطل ہے تو بیس نے اپنا اور ان کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنالیا ہے اور اللہ کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنالیا ہے )۔

( دشمنان امیر معاویه کاملی محاسبه جمالة ل م ۲۹۳ بحواله الاصابه فی تمیز السحلیة جمالة ل م ۲۵۸ ف الزاء القسم الثالث )

مویا استحاق زیاد کا اعلان مجمع عام میں ہوا۔ گواہوں نے زیاد کو حضرت ابو
سفیان رہے کا بیٹا کہا۔ جس معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان نے زمانہ جاہلیت میں سمیہ
سے زمانہیں کیا تھا۔ بلکہ نکاح کیا تھا۔ جبی تو عادل اور نقد گواہوں نے بھی زیاد کے
اولا دابوسفیان ہونے کی گوائی دی البتہ یہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کے طریقوں میں
سے ایک خاص طریقہ پر نکاح ہوا اور یہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر خدا
نخواستہ یہ زنا ہوتا تو حضرت مالک بن رہید سلولی اور حضرت جویریہ جنہیں شرف
صحابیت بھی حاصل ہے الیم گوائی نہ دیتے کیونکہ وہ مودودی صاحب کی چیش کی
جانے والی حدیث پاک مودودی صاحب سے بہتر جانے ہوں گے کہ نی اکرم کھی ان کے
جب یہ عادل و ثقة صحابہ بھی گوائی دے رہ جی کہ نزیاد حضرت ابوسفیان کا بیٹا ہے تو
جب یہ عادل و ثقة صحابہ بھی گوائی دے رہ جی کہ زیاد حضرت ابوسفیان کا بیٹا ہے تو
جویا وہ یہ بھی کہ رہے جی کہ زیاد نکاح سے بیدا ہوا ہے۔ پس مودودی صاحب کو

سوائے شرمندگی اور تہمت لگانے کی سزا کے پچھیجی ہاتھ نہ آیا۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سارے گواہوں کی جمع عام میں گواہی پراستلحاق زیاد ہوا۔اوران گواہوں میں جیسا کہ پہلے عرض کیا' حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابی بھی بین اوروہ عدول اور ثقہ ، کفر وفسق اور نافر مانی سے متنفر و محفوظ ہونے کی بنا پر غلط گواہی نہیں وے سکتے' بلکہ ان گواہوں میں سے جناب منذر نے تو حضرت علی الرتفنی کرم اللہ و جہہ کی گواہی بیش کی ۔ ان حالات میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کا زیاد کو اپنا اللہ و جہہ کی گواہی بھی بیش کی ۔ ان حالات میں حضرت امیر معاویہ ﷺ کا زیاد کو اپنا اللہ و جہہ کی گواہی ہی مطابق زیاد کو اپنا اس کا حق دیتا ہے۔

پھر جب انہی رواقوں میں یہ بھی ٹابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے نسب سی جمع ٹابت ہونے کی گواہیوں کی بناپرزیاد کواپنا بھائی قرار دیا تو پھراعتراض کیوں؟
کیا حضرت امیر معاویہ کے بی توخود بھی محابی اور عادل ہیں اور گواہوں میں بھی بعض محابی اور عادل ہیں اور گواہوں میں بھی بعض محابی اور عادل ہیں جمع عام میں تصور وار ہوکر شرمندگی اٹھانے کا خوف نہیں رکھتے تھے یاکسی اور نے ان کو یہاں قصور وار تھر ایا ہے جوآب ان کی گواہیاں تسلیم نہیں کر د ہے اور کیا جمع عام میں ایسے ثقہ لوگوں کی گواہیا نہیں در کرنا جائز اور آسان ہے۔ جج اور عام کو تو عادل لوگوں کی گواہیوں کے مطابق فیصلہ کرنا لازی ہوجاتا ہے تو پھر حضرت ما کم کو تو عادل لوگوں کی گواہیوں نے مطابق فیصلہ کرنا لازی ہوجاتا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ کے این اور کیا ہے فیصلہ کوں نہ کرتے ؟

دیگراعتراض اورطعن کی آئی حالت و کیھئے مودودی صاحب کہتے ہیں کہلوگوں کا بیان میرتھا کہ ذمانۂ جاہلیت میں حضرت معاویہ ﷺ کے والد جناب ابوسفیان نے اس لوعثری سے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ پہلے تو مودودی صاحب کا بیاعتراض ہوں ہی باطل ہوجا تا ہے کہ مجمع عام میں ایسا کوئی فخص نہیں ملاجس نے ایسا کہا ہو۔مودودی صاحب نے ایسا کہا ہو۔مودودی ماحب نے معلوم نہیں کیے یہ جان لیا۔دوسرے بیاعتراض ہوں بھی باطل ہوجا تا ہے ماحب نے معلوم نہیں کیے یہ جان لیا۔دوسرے بیاعتراض ہوں بھی باطل ہوجا تا ہے کہ یہاں ''لوگوں کا بیان' میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے لوگوں کا افظ مجمل اور

مبہم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے کب ایسا کہا ہے اور ان سے کس نے سنا ہے کیا ان ہیں ہے کوئی ثقد اور عادل محالی بھی ہے محض ''لوگوں'' ایسے مہم لفظ سے تو زنا کا خوص نہیں ہوجا تا اور نہ ہی لوگوں کی منائی باتوں سے زنا کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ عبیب بات ہے کی سنائی باتوں پریفین کر کے شریعت کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور عادل و ثقد لوگوں کی علانے کو ابی کو قبول نہیں کیا جار ہا ۔ کہیں ریخض معاویہ ی کی کا رستانی تو نہیں ہے؟

اور یہ کہنا کہ حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہائے زیاد سے پردہ کیا یعنی انہوں نے زیاد کو اپنا بھائی شلیم نہ کیا۔ تو اس طرزعمل کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک انہیں نبوت بقینی نہ ہوا۔ انہوں نے پردہ فر مایا۔ جبکہ حضرت امیر معاویہ خطاکہ مجمع عام میں سیح موا ہیاں مل کنئیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ نسب صحیح ہے للندا انہوں نے تسلیم کرلیا ورنہ ان بقینی کو اہیوں سے بہلے حضرت امیر معاویہ خطائے نے بھی اس پریقین نہ کیا اور نہ ہی استلحاق زیاد کیا۔ بہر حال مودودی صاحب کا بیطعن بھی باطل ثابت ہوگیا۔

#### اعتراض ۱ ا(طعن مودوی)

مودودی صاحب سکتے ہیں۔

"دور ملوکیت میں ضمیروں پر قفل ج حادیے گئے اور زبانیں بند کردی گئیں۔اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ منہ کھولوتو تعریف کیلئے کھولؤورنہ چپ رہواورا گرتمہاراضمیراییا ہی زوردار ہے کہتم حق کوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قیداور آل اور کوڑوں کی مارکیلئے تیار ہوجاؤ۔ چنانچہ جولوگ بھی اس دور میں حق بولئے اور غلط کاریوں پرٹو کئے ہے باز نہ آئے ان کو بدترین مزائیں دی گئیں تا کہ پوری قوم دہشت زدہ ہوجائے۔

اس نئی یالیسی کی ابتداحظرت معاویہ دی تھے کے زمانہ میں حضرت معاویہ دی تھے کے زمانہ میں حضرت

تجر بن عدی کے آلدا<u>ہ ج</u>ے ہوئی جوایک زاہد و عابد صحابی اور صلحائے امت میں ایک اونیے مرتبے کے مخص تھے۔حضرت معاویہ ﷺ کے زمانه میں جب منبروں برخطبوں میں علانیہ حضرت علی ظاف پرلعنت اور سب وشتم كاسلسله شروع مواتوعام مسلمانوں كےدل برجكه بى اس سے زخی ہور ہے تنے مراوک خون کا تھونٹ نی کرخاموش ہوجاتے تھے۔کونہ مں تحریب میں عدی سے مبرنہ ہوسکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی عدی كى تعريف اور حضرت معاويه كان مرتب شروع كردى حضرت مغيره جب تک کوفہ کے گورزر ہے وہ ان کے ساتھ رعایت برتے رہے۔ان کے بعد جب زیاد کی گورنری میں بھرہ کے ساتھ کوفہ بھی شامل ہو گیا تو اس کے اور ان کے درمیان کھکش بریا ہوگئی۔ وہ خطبے میں حضرت علی مظانہ کو **گالیاں دیتا تھا اور بیا ٹھ کراس کا جواب دینے لکتے ہے۔اس دوران میں** ایک مرتبہ انہوں نے نماز جعد میں تاخیر پر بھی اس کوٹو کا۔ آخر کاراس نے انہیں اور ان کے بارہ ساتھیوں کو گرفتار کرلیا اور ان کے خلاف بہت ہے الوكوں كى شہاد تيں اس فر دجرم برليں كه "انہوں نے ايك جمعا بناليا ہے۔ خلیفہ کوعلانیہ کالیاں دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے خلاف لڑنے کی دعوت ویتے ہیں ان کا دعویٰ میہ ہے کہ خلافت آل ابی طالب کے سواکسی کیلئے درست نہیں ہے۔انہوں نے شہر میں فساد پریا کیا اور امیر المؤمنین کے عامل کو نکال یا ہر کیا۔ یہ ابوتر اب (حضرت علی ﷺ) کی حمایت کرتے ہیں۔ان مررحت مجیجے ہیں اوران کے خالفین ہے اظہار براءت کرتے جیں' ان کواہیوں میں ہے ایک کواہی قاضی شریح کی بھی ثبت کی گئی مگر انہوں نے ایک الک خط میں حضرت معاویہ ﷺ کے بھیجا کہ'' میں نے سنا ہے آ یہ کے ماس حجر بن عدی کے خلاف جوشہاد تمیں بھیجی گئی ہیں ان میں

ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصل شہادت جرکے متعلق ہے کہ وہ ان اوگوں میں سے ہیں جونماز قائم کرتے ہیں، ذکو قدیتے ہیں، وائمانج وعمرہ کرتے ہیں، ذکو قدیتے ہیں، وائمانج وعمرہ کرتے ہیں، نکی کا تھم دیتے اور بدی سے روکتے ہیں۔ ان کا خون اور مال حرام ہے۔ آپ جا ہیں تو انہیں تل کریں ورند معاف کردیں'۔

اس طرح بیر طزم حفرت معاویہ علیہ کیا ہیں جھیجے گئے اور
انہوں نے ان کے آل کا تھم دے دیا۔ آل ہے پہلے جلا دوں نے ان کے
سامنے جو بات پیش کی دہ بیتی کہ ''جمیں تھم دیا گیا ہے کہ اگرتم علی بیٹی
سامنے جو بات پیش کی دہ بیتی کہ ''جمیں تھم دیا گیا ہے کہ اگرتم علی بیٹی
سے براُت کا اظہار کرواوران پر لعنت بھیجو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے ور شوآل
کردیا جائے''۔ ان لوگوں نے بیہ بات مانے ہے انکار کردیا اور چرنے
کہا '' میں زبان ہے وہ بات نہیں نکال سکتا جورب کو ناراض کرے''۔
اُخر کا روہ اور ان کے سامت ساتھی آل کردیئے گئے۔ ان میں سے ایک
صاحب عبد الرحمٰن بن حسّان کو حضرت سعاویہ جھی نے ذیاد کے پاک
واپس بھیج دیا اور اس کو لکھا کہ انہیں برترین طریقہ سے آل کرو۔ چتا نچا اس

اس واقعہ نے امت کے تمام سلی کا ول ہلا دیا۔ مفرت عبداللہ بن عررض اند عبدالور مفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبرس کر سخت رن کی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محاویہ علی کواس فعل سے باز رکھنے سیئے بہنے ہی خط لکھا تی۔ بعد میں جب ایک مرجہ مفرت محاویہ علی ان سے منا ہے ہے اور انہوں نے فرہ یا ان سے معاویہ بھی کے گورز سرتے ہوئے فدا کا ذرا خوف نہ ہوا '۔ حضرت معاویہ علی کے گورز خرس ن رہنے بن زیادا کی ذرا خوف نہ ہوا '۔ حضرت معاویہ علی کے گورز خرس ن رہنے بن زیادا کی در جو خربی تی جب یہ خبرسی تو پکارا تھے کہ ' فدایا اگر سان رہنے بن زیادا کر تی جب یہ خبرسی تو پکارا تھے کہ ' فدایا اگر سان رہنے بن زیادا کر جو خبر بی تی جب یہ جب سے خبرسی تو پکارا تھے کہ ' فدایا اگر سان رہنے بیا تھا ہے گئے ہیں تا ہو جہ میں میر سے اندر کی خبر بی تی جب یہ جب سے خبرسی تو پکارا تھے کہ ' فدایا اگر سان رہنے بیا تھا ہے گئے ہیں تا ہو تھے دیا ہے ان ان سے گئے ہیں ہے تھے ہے ہے گئے ہیں تا تھا ہے ''

(خلافت وملوكيت م ١٦٥٢١٦٣)

#### مودودی صاحب کے اس طعن کا آپ کیا جواب دیں گے؟

#### جواب

یہاں مودودی صاحب نے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ﷺ پریہ طعن کیا ہے کہ ان کے تھم سے ایک زاہد و عابد صحافی حضرت بُحر بن عدی کو آل کیا گیا' حالا نکہ وہ صلحائے امت میں اونچے مرتبے کے شخص تھے اور حسب منشاء خلاف واقعہ تاثر قائم کرنے امیے انہوں نے اسپے حوالوں کے متن ومغہوم میں حذف واضافہ کرنے سے محمی کریے بہری کیا۔ مثلاً دیکھیے:

مودودی صاحب نے اپنے علم اور ضرورت کے مطابق یہ تو لکھ دیا کہ جمر بن عدی ایک زاہد وعابد صحابی اور صلحائے است میں او نچے مرتبے کے خص تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہوسکا کہ حضرت امیر معاویہ پھینان سے زیادہ جلیل القدر صحابی بلکہ کا تب وجی الٰہی ، راز دار نبوت ، عالم قرآن ، فقیہہ د جمتند اور ہادی دمہدی تھے اور انہیں شایداس بات کا بھی شعور حاصل نہ ہوسکا کے'' آسان کا تھوکا منہ پر بی آتا ہے' ۔ لہذا نہ کورہ بالا اوصاف و کمالات کے حامل حضرت امیر معاویہ فیصلی رفع المز لت ہستی پر جو نامجوار بھی خاک آلود ہوگا'ان کا بچھ نامجوار بھی خاک آلود ہوگا'ان کا بچھ نہیں گرے کی کوشش کرے گااس کا اپنا چرہ بی خاک آلود ہوگا'ان کا بچھ نہیں گرے گا۔

اب اس ہے پہلے کہ اس سانحنل کے اسباب وعوامل پر پہھ تفتیکو کی جائے چند مخز ارشات ملاحظہ فرمالیجیے۔

ا) مودودی صاحب نے حضرت حجر بن عدی کوعلی الاطلاق محالی اورصلحائے امت میں او نچے مرتبے کا مخص کہا ہے حالانکہ ان کی محابیت مختلف نیہ ہے۔ حافظہ ابن کثیر آپ کی محابیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ابواحم عسکری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:

اکثر المحدثین لا یصحون له صحبة (البدایدوالنهایی ۱۸۰۰) ترجمه: اکثر محدثین آپ کی محبت (محالی مونا) سیح قرار نیس دیتے۔ (تاریخ این کیراردوج محمق میدود)

کویا مودودی صاحب کا جمر بن عدی کوعلی الاطلاق اور بلاقید وشرط محابی قرار دیا درست نبیس اورانهوں نے حسب خشاء تاثر قائم کرنے کیلئے ڈیٹری ماری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ مسلحائے امت میں او نچے مرتبے کے خص سے حالا نکدائی کی معتمد تواریخ کے مطابق جناب جمر بن عدی کی بعناوت بھی ٹابت ہے اوراس وقت کے طیل القدر محابہ کرام رضی الله عنهم اور فقیها وحد ثین نے ان کے خلاف بعناوت کی گوائی دی ہے۔ لبندا مودودی صاحب کا تجر بن عدی کو صلحائے امت میں او نچے مرتبے کا شخص تر اروینا بھی شاید سو فیصد درست نہیں۔ اگر انہوں نے ان تاریخی شواہد کا علم ہونے تر اروینا بھی شاید سو فیصد درست نہیں۔ اگر انہوں نے ان تاریخی شواہد کا علم ہونے کے باوجود ایسا کہا ہے تو بھی حقیقت کے خلاف بی کہا ہے گویا: ع

جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے غلاف ان کو

البتہ یہ کی کے دوہ بڑے زاہد و عابد تھے اور ان کے اس وصف و کمال کی دور دور تک شہرت بھی تھی لیکن محض ان کے زاہد و عابد ہونے سے ان کے جُرم بغاوت کی تلا فی نہیں ہو سکتی تھی اور بغاوت کی سزا اپنی جگہ پررہے گی۔ جیسے کہ کوئی صالح اور نمازی آ دمی معاذ اللہ زنا الی بے حیائی اور برائی کا مرتکب ہوجائے اور اس پرشر کی شہاد تیں قائم ہوجا کی تواسے ' حد' لگائی جائے گی۔ کہ ای ' حد' سے وہ خود اس گناہ سے یاک ہوگا اور اس حدسے معاشرہ کو محفوظ کیا جائے گا۔

۳) اگر بقول مولا نا مودودی مجر بن عدی 'صحابی ' ہونے کی حیثیت ہے جن کا صحابی ہونامنفق علیہ اور بقینی بھی نہیں شرف صحابیت کے احترام ہیں قابلِ گرفت نہیں تو سید نا امیر معاویہ دی ہے۔ کی صحابیت متفق علیہ اور بقینی بھی ہے یہاں تک کہ انہیں امیر

المؤمنین اور خلیفة المسلمین ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے وہ اپنے شرف محابیت کی وجہ سے کیوں اور ان پر مطاعن کی وجہ سے کیوں اور ان پر مطاعن کی وجہ سے کیوں اور ان پر مطاعن کی بوجہاڑاور بھر مارکیوں؟

۳) مودودی صاحب کانجر بن عدی کوزاہدہ عابدلکھتا بجالیکن دریا دنت طلب امریہ ہے کہ اگر انہیں جمن زہدہ عبادت کی وجہ سے صلحائے امت میں او نچے مرجے کا حال قرار دیا گیا ہے تو حضرت امیر معاویہ عظی کو جوزاہدہ عابدہ کی کیا، کاتپ وجی اللی، عالم قرآن ، فقیہہ وجمجہ اور ہادی ومہدی بھی تنے صلحائے امت میں او نچے درجے کا حال کیوں نہیں مانا جاتا؟ حالا نکہ علم و فقہ کو زہدہ عبادت پر جودرجوں فعنیات، فوقیت و برتری حاصل ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں یہ مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ عظی کی اس قدر زیادہ فعنیکتوں سے آخر کیوں آئکھیں موند کی جیں اور ان کو صاحب مرتبہ تسلیم کرنے کے بجائے ان پر طعن کیوں کرتے ہیں؟

۳) جناب گجر بن عدی کو بھی دیگر افراد طمت اور صلحائے امت کی طرح اظہارِ دائے کی کمل آزادی حاصل تھی لیکن مودودی صاحب کے نزدیک، اظہارِ دائے ک آزادی ہے مراد، کیا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلے اور فتند و فساد کی آگ بھڑکا نے کیا جام المو منین پر برسرِ عام سب وشتم کرنے کی آزادی ہے؟ اس وقت کے صلحائے امت میں ہے کسی نے بھی تو اس اظہارِ دائے کی آزادی کو بحر بن عدی کی طرح استعال نہیں کیا آخر کیوں؟ کیا معاذ الند اس وقت تمام سلحائے امت میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کیا آخر کیوں؟ کیا معاذ الند اس وقت تمام سلحائے امت میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بجر بن عدی کی خود ساختہ آزادی کی روش کو نہ تو وہ بزرگ اپنا حق بجھے معلوم ہوتا ہے کہ بجر بن عدی کی خود ساختہ آزادی کی روش کو نہ تو وہ بزرگ اپنا حق بجھے اس معلوم ہوتا ہے کہ بجر بن عدی کی خود ساختہ آزادی کی دوش کو نہ تو وہ بزرگ اپنا حق بھے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ بجر معاویہ معلوم است باز بجھ کر ان کے مددگار بنے ہوئے تھے۔ اب

طرف تصنو جناب جرك امت الكتملك اس موقف كوكو كي عقل كا ندها بي حق سموئی سے تعبیر کرسکتا ہے کیونکہ اس طرح ساری امت کا مؤقف باطل اور ممراہی قرار ما تا ہے جبکہ صدیث یاک ک روے امت مرابی برجع نہیں ہوسکتی۔فرمایا:

لَا تَجْتَمِعُ أُمِّتِي عَلَى الضَّلَالَة (مَكُلُوة - رَّمَن)

ترجمه بسیری امت گرای پرجع نہیں ہوگی۔

البذاجة ابهجر بن عدى كامو تف يح ندتها جوفتنه وفساد كاموجب بمى بن رباتها-٢) ايك موتى ہے 'اظهار رائے كى آزادى 'اورايك موتى ہے' كومت وقت کے خلاف شورش و بغاوت '' اظہارِ رائے کی آ زادی میں اصلاح احوال اورمصلحت ومت پیش نظر ہوتی ہے جبکہ شورش یا بغاوت میں صرف زوال حکومت مدِّ نظر ہوتا ہے۔اس ہے امت میں اتنشار وافتر اق پھیلتا ہے۔فتنہ وفساد پریا ہوتا ہے اورنو بت فاند جنگی تک جانپہنچی ہے۔

اظہارِ رائے کی آزادی تو یقیناً ہرشہری اور ہر فرد ملت کاحق ہے۔ کیکن شورش اور بغاوت بریا کرنا نہ تو کسی کاحق ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اسلام امن کا داعی ہے اور اتحاد امت جا ہتا ہے فساد امت نہیں۔اس کئے الیمی شورش اور بغاوت جس ہے امت میں فتنہ د فساد ہریا ہونے کا اندیشہ و کو کچلنا اورامت کواس کے شرے بیانا سربراہ ریاست اور حکومت وقت کی اولین فرمدداری ہوتی ہے۔ ادھر تاریخی حوالوں کو دیکھا جائے تو سے بات ٹابت ہوتی ہے کہ جناب تجر بن عدى زاہر و عابد ہونے كے باوجود سبائى فتنہ برداز دس كے ساتھى ہے ہوئے تھے۔جو ان کی بزرگی ،سادگی اور جذباتی پن سے فائدہ اٹھا کرانبیں امت میں انتشار وافتر اق برياكرنے كيلئے استعال كررہے تھے۔ يج فرمايا حضور مخبرِ صادق نبي اكرم الله انے كه:

الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِرُلِهِ فَلْيَنْظُرُ آحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ (اعْلَوْ)

ترجمہ: آ دمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس ہرا یک کو دیکھنا جا ہے

کہاس کادوست کون ہے؟

جناب نجر بن عدی اپنے سبائی ساتھیوں کے اکسانے اور اشتعال ولانے پر انہیں کے ساتھول کر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت جواس وقت واحداور مضبوط اسلامی حکومت تھی ، کے خلاف شورش ہر پاکررہے تھے تھی کہ ان پرلعن طعن کرتے رہے تھے۔ ایسے طرز عمل کوحق محوثی نہیں بلکہ بغاوت اور فساو ہی قرار دیا جائے۔

پھر جناب جمرین عدی اوران کے ساتھیوں کے ساتھ صرف پنہیں ہوا کہ انہیں کیڑ کرموت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو بلکہ انہیں تنہیہ کیلئے طلب کیا گیا تو انہوں نے طلعے سے انکار کردیا متی کوڑ ائی بھی کی بعنی تعلم کھلا بغاوت کا جموت دیا۔ اوران کی اس بغاوت پرشر فائے کوفہ جن میں کئی بلند مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور فقہا وحد ثین بھی شامل تھے، نے ان کے خلاف کوائی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین شامل تھے، نے ان کے خلاف کوائی دی۔ اور انہیں گواہیوں کی بنیاد پر امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ خلاف کوائی دران کے شرید ساتھیوں کے آل کا فیصلہ کرنا حضرت امیر معاویہ خلاف کوائی اور ان کے شرید ساتھیوں کے آل کا فیصلہ کرنا بڑا اور باغی کی مزاموت ہی ہزاد رہا جا کر بھی ہے۔ سفتے فاوی عالمگیری میں ہے:

"جو تخص باغیوں میں سے اسر (گرفار) ہوگیا تو امام اسلمین کو بیروانہیں کہ اس کوتل کرد ہے بشرطیکہ بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ سے نہیں فل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے فل اور اگر بیہ معلوم ہو کہ اگرفتل نہ کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ سے فل جائے گا جن کوقوت منعت حاصل ہے تو امام اس کوتل کرسکتا ہے۔" کہ ذا فی المعصبط"۔ (ناوی عالمیری اردوج موسم مرام میں کا باسیر) فی المعصبط"۔ (ناوی عالمیری اردوج موسم مرام میں کا باسیر) اب آئے اس سانح تل کی ضروری تفصیلات ملاحظہ کرتے ہیں: جن بہ جربین عدی جمیما کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں 'حضرت علی الرتفنی کرم اللہ جناب جربین عدی جمیما کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں 'حضرت علی الرتفنی کرم اللہ جناب جربین عدی جمیما کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں 'حضرت علی الرتفنی کرم اللہ

وجہہ کے شیعوں میں شامل ننے اور سبائی شرپندوں کی کئی جماعتیں انہیں گھیرے ہوئے تعیں ۔ بیلوگ میں میں میں انہیں گھیرے ہوئے تعین سیدنا امیر معاویہ دیا تھی سیدنا امیر معاویہ دیا تھی سیدنا امیر معاویہ دیا تھی ہیں۔ بیزاری کا اظہار کرتے شعے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

"وقد التفت على حجر جماعات من شيعة على يتولون امره ويشدون على يده ويسبون معاوية ويتبرؤن منه"\_

(البداية والنهاية جمي ٥٠)

ترجمہ: اور حضرت علی عظیہ کے پیرو کاروں میں سے کی جماعتیں جمر پرجمع ہوگئیں جوان کی امارت کی بات کر تیس اور ان کے ہاتھ مضبوط کر تیس اور حضرت معاویہ کو گالیاں دیتیں اور آپ سے بیز اری کا اظہار کر تیس'۔ (تاریخ این کثیراردوج ہشتم من ۱۸)

بہر حال کوفہ میں اہم جے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ خطبہ میں حضرت عثمان ذوالنورین معاویہ خطبہ میں حضرت عثمان ذوالنورین حظیہ جونہا یت مظلوی کی حالت میں شہید کئے صحنے تھے کیلئے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے اور قاتلین عثمان پرلعنت بھیجے ۔ تو حجر بن عدی جواب میں مغیرہ بن شعبہ بی ک نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی عظیہ کی بھی غرمت کرتے اور یہ کو یا ان کا اور ان کے سبائی ساتھیوں کا ایک طرح کا معمول بن چکا تھا۔ حافظ ابن کثیر کھے ہیں :

"انهم كانوا ينالون من عثمان ويطلقون فيه مقالة الجور وينتقدون على الامراء يسارعون في الانكار عليهم ويبالغون في ذالك ويتولون شبعة على ويتشدّدون في الدين-

(البدايه والنهاييج ١٩٠٨)

ترجمہ: وہ لوگ حضرت عثمان ﷺ کو گالیاں دیتے تنے اور آپ کے بارے میں طالمانہ ہاتیں کرتے تھے اور امراً (حکام) پر تنقید کرتے تھے اور ان پر

عیب لگانے میں جلدی کرتے تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے تھے اور حضرت علی خوان کے بیرو کاروں (شیعان علی ہے) دوئی کرتے تھے اور دعفرت میں تشدد کرتے تھے'۔

( تاریخ این کثیرار دوج مشتم م ۸۱۹ )

اور تاریخ طبری کے مطابق حجر بن عدی جناب مغیرہ بن شعبہ کا جب وہ قاتلین عثمان پرلعنت بھیجتے ، یوں جواب دیتے کہ:

جناب مغیرہ بن شعبہ کے اس رویہ کو اظہارِ رائے گی آزادی قرار دیا جانا چاہے۔ پھر دیکھئے اے چیس جناب مغیرہ بن شعبہ کا انقال ہو گیا اور ان کے بعد زیاد کوفہ کا بھی گورنر ہو گیا تو زیاد نے جب حضرت عثمان ذوالنورین ہے کی تعریف کی اور ان کے قاملوں پرلعنت بھیجی تو حجر بن عدی ان کی تر دید کیلئے بھی کھڑے ہو گئے۔علامہ طبری کہتے ہیں:

''زیاد نے عثمان کے اوران کے اصحاب کی ستائش اوران کے قاتموں پر نفرین کی تو جمریہ من کراٹھ کھڑ ہے ہو صحیح''۔

(تاریخ طبری اردوحصه چبارم ص۹۶)

اورحافظ ابن كثير لكمة بين:

"وذكر في اخرها فضل عثمان وذم قتله او اعان على قتله فقام حجور(البرابيدالهابين ١٨٠٥)

ترجمہ: اور (خطبے کے) آخر میں اس نے حضرت عثان کے فضائل بیان کے اور انہیں قتل کرنے والوں کی ندمت کے اور انہیں قتل کرنے والوں اور قتل میں اعانت کرنے والوں کی ندمت کی تو مجر کھڑ ہے ہو صحیح''۔

اور حجر بن عدی نے کھڑے ہوکر وہی باتیں جو حضرت مغیرہ سے کرتے تھے۔ حضرت زیاد سے بھی کہد ہیں۔ اب زیاد نے انہیں علیحد کی میں بلا کر یوں سمجھایا۔ علامہ ابن کثیر طبقات ابن سعد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں:

"ایی زبان پر کنٹرول کر تیرا کھر تیرے لئے کافی ہاور بیمرا تخت ہے جو تیری نشست گاہ ہے تیری ضروریات میرے نزدیک پوری ہوچکی ہیں۔اپنے نفس کے بارے میں مجھے بے نیاز (مطمئن) کردے۔ میں تیری عبر کے بارے میں اللہ کا میں تیری عبر اللہ کا میں تیری عبارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان کمینوں اور احمقوں سے اجتناب کر کہ یہ تجھے تیری رائے جھوڑ نے کو کہیں گے۔ جمر نے کہا میں جمعہ چکا ہوں"۔

( تاریخ ابن کثیراردوج ہشتم ص ۱۵۸ )

بعدازاں جب زیاد عمر و بن حریث کو کوفہ میں اپنا خلیفہ بنا کربھرہ والیس گیا تو اس دوران حجر بن عدی جب بھی مجد میں جاتے تو ان کے بیشیعہ ساتھی بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہم و بن حریث جو ایک جلیل القدر صحابی اور قائم مقام گورز ہے نے ان سے یو چھا کہ (سبائی شیعوں کی) یہ جماعت آپ کے ساتھ کیوں گئی ہوئی ہے۔ تو وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکے اور ان کا رویہ دن بدن گر تا رہا۔ حتیٰ کہ ایک مرجہ جب زیاد کے جانشین عمر و بن حریث نے جعد کا خطبہ دیا تو تجر بن عدی نے اپنے ساتھیوں کی شہ پر دور ان خطبہ ہی ان پر کنکر بھینک کر ان کی تو بین و تفحیک کر ڈ الی عمر و بن حریث نے اس صورت حال سے زیاد کو مطلع کر دیا اور کہا:

علامه ابن خلدون لکھتے ہیں:

''زیاد گورنر کوف ایک مرتبہ اپنے بجائے عمرو بن حریث کومقرر کر کے بھرہ آیا تو کچھ عرصہ بعدا سے مینجر پینجی کہ'' حجر کے پاس هیعان علی کا مجمع ہوتا ہے' اور وہ علانہ یا میر معاوید ظاف پر بعن طعن کرتے ہیں نیز

ان لوگوں نے عمرو بن حریث کو کنگریاں ماری ہیں۔زیاد یہ سنتے ہی کو ذہ کو **روانه موگیا" \_ (تاریخ**این ظهرون ار دو حصه دوم ص ۳۹)

حضرت علامه طبري كبتے ہيں:

"وہاں جا کراس (زیاد)نے بیزبری کے چرکے پاس شیعان علی کا مجمع رہتا ہے بیلوگ علانیہ معاویہ ﷺ پرلعن اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان لوگوں نے عمر و بن حریث کوسٹریزے بھی مارے ہیں''۔

(تاریخ طبری اردوحصه جهارم ص۹۹)

مبی علامهابن جربرطبری مزید لکھتے ہیں کہ زیاد جب واپس آ کر جمعہ کے روزمنبر پرآیا۔اس دفت جمر بن عدی اینے شیعہ ساتھیوں کے ہمراہ ایک حلقہ میں بیٹھے <u>تھے</u>تو: ''زیاد نے حمد وصلوۃ کے بعد کہا تعدی و مراہی کا انعام برا ہے۔ان لوگوں کی حمایت کی گئی تو اتر اسکتے اور میری طرف ہے مطمئن جو ہوئے تو گستاخ ہو مھئے۔ قشم خدا کی اگرتم لوگ سید ھے نہ ہوئے تو جو تمہاری دواہے اس سے تمہارا علاج کرول گا۔ اگر جمر کو سرز مین کوفہ ہے تاپیدنه کردوں اور اسے میں دوسروں کیلئے عبرت ( کا نشان ) نہ بناووں تو مجھے جی سمجھتا''۔(تاریخ طبری اردوحصہ چہارم ص ۹۷ \_ ۹۷ )

اورعلامدابن كثير لكصة بين:

" زباد ف خطیه دیا اور حمد وصلو ق کے بعد کہا: بلاشیہ بغاوت کا انجام ناخوشکوار ہوتا ہے۔ان لوگوں نے بچھے ایمن بنایا ہے اور پھر بچھ پر جرأت كى بياتهم بخداا كرتم سيد هےنه بوئة مستمهارا علاج كرون گا۔ پھر کہا اگر میں کوفہ کے چوک کو تجرادراس کے اصحاب ہے محفوظ نہ كردول تومل كيم چيز نہيں اور ميں اے اس كے بعد آنے وانوں كيلئے عبرت بنادول كا" \_ ( تاريخ اين كثير اردوج بشتم س ١١٨)

بس بی خطاب سننا تھا کہ جمر بن عدی سخت غصے میں آسکے سنگریزوں کی مٹھی لے کرزیا دکو بھی دے ماری اور کہا:

كذبت عليك لعنة الله (البداية النباية ١٩٥٥) ترجمه: توني تجعوث بولا بي تجه يرالله كى لعنت موس

( تاریخ این کشیراردوج بهشتم ص ۸۱۳ )

اس واقعہ کے بعد گورز کوفہ زیاد نے حضرت امیر معاویہ کے بخر بن عدی کے تمام حالات تغصیل کے ساتھ لکھ کربھیج دیئے۔ جب امیر معاویہ کے والات سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے تھم دیا کہ: ''اسے بیڑیوں میں جکڑ کرمیرے پاس لے آ د''۔ (اسے بیڑیوں میں جکڑ کرمیرے پاس لے آ د''۔ (ارخ ابن خیری بختم میں ایک کورز کوفہ زیاد نے اپ امیر شرطہ (پولیس سیر نٹنڈنٹ) شداد ابن البیٹم کو مامور کیا کہ ججر کو بلالاؤ۔علامہ طبری کہتے ہیں:

'' فرض صاحب شرط حجر کے پاس آیا اور کہا امیر کے پاس چلوتو ان کے اصحاب نے کہا ایسانہ ہوگا۔ ہم اس کالحاظ ہیں کرتے ہم اس کے پاس نہیں آتے''۔

ر ہاری طبری اردوصہ چبار م ۱۹۸ تاریخ اردوجہ ہے م ۱۹۸ کار دوجہ ہوئی کھر سرکاری اہلکاروں اور حجر کے ساتھیوں میں لڑائی بھی ہوئی حتی کر حجر بن عدی فرار ہوکر قبیلہ نخع میں روپوش ہو گئے اور اہل شرطان پر قابو پانے سے عاجز آ گئے اگر چہ تلاش کی کوششیں جاری رہیں ۔آخر کار حجر خود ہی مشروط طور پر زیاد کے سامنے پیش ہو گئے اور اس قدر امان کے طالب ہوئے کہ انہیں حضرت معاویہ خان کے پاس بھیج ویا جائے جیسی طالب ہوئے کہ انہیں حضرت معاویہ خان کے باس بھیج ویا جائے جیسی ان کی رائے ہوائی طرح وہ جھے ہے پیش آئیں اور زیاد نے یہ منظور کر اپیا اور انہیں قید کردیا جہاں وہ دس روز تک رہے' مختفراً

( تاریخ طبری اردوحه به چهارم من ۱۰۰ تا ۱۰ تاریخ این کثیر اردو جلد بشتم من ۱۳۸ )

''علا**وہ ازیں زیاد نے بارہ آ دمی ام**حاب حجر میں ہے (اور بھی) زندان میں جمع کرد ہیئے''۔ (تاریخ طبری اردد حصہ چبارم ص ۱۰۷)

اب گورنرکوفہ زیاد نے جربن عدی پر قرد جرم خود ہی عد کر نہیں کی بلکہ ان کے کردار پر عدول سی بلکہ ان کے کردار پر عدول سی بہرام رضی اللہ عنہم اور مقتدر فقہا و محدثین کی گواہیاں جمع کرنے کا اہتمام کیا' علامہ ابن جربر طیری لکھتے ہیں:

"زیاد نے رؤسائے ارباع کو بلایا۔ان سے کہا کہ جمر کے جو افعال تم نے دیکھے ہیں اس کے گواہ ہوجاؤ ( لیعنی اس کی گوائی دو) اس ذمانہ میں یہ لوگ رؤسائے ارباع (امیرانِ محلّہ) تھے۔عمر و بن تربید و رفع اہل مدینہ بر خالد بن عرفط رفع تھے و ہمدان پر قیس بن ولیدر بید و کندہ پر اور ابو بردہ ابن موی قبیلہ ند جج واسد پر مقرر تھے۔ان چاروں رئیسوں نے اس امر کی گوائی دی کہ:

" جمر نے اپ پاس لوگوں کو جمع کیا۔ خلیفہ کو علانہ برا کہا۔ آمیر المحرمنین سے جنگ کرنے پرلوگوں کو آبادہ کیا اوران کا یہ عقیدہ ہے کہ آل ابی طالب کے سواامر خلافت کسی کے شایان نہیں ہے اور انہوں نے شہر میں خروج کرکے امیر المؤمنین کے عامل کو نکال دیا۔ اور ابوتر اب کی مطرف سے عقد داور ان پرترجم کیا۔ ان کے دشمن اور اہل حرب سے براً ت کی اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ جی ان کے اصحاب کے سرگروہ ہیں۔ کی اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ جی ان کے اصحاب کے سرگروہ ہیں۔ انہیں کی ساتھ جی الن کے اصحاب کے سرگروہ ہیں۔ انہیں کی سے شار کی جس سے استان کی بھی ہے ''۔ ل

(۱۲ریخ طبری اردو «صه چبارم ص ۱۰۷)

دوسری روایات میں شہادت (محواہی) کا حال اس طرح لکھا ہے: "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ابو بردہ بن ابومویٰ رضائے الٰہی کیلئے

ل علامهاین خلدون نے بھی ایبای مضمون نقل کیا ہے دیکھئے تاریخ این خلدون أردوحصد وم ص اسم

شہادت دیتا ہے کہ تجربین عدی نے طاقت دیماعت کوترک کیا اور خلیفہ برلعن کی اور جنگ وفتنہ برلوگوں کوآ مادہ کیا اور اپنے پاس لوگوں کوجع کیا کہ وہ بیعت کوتو ڑیں اور امیر المؤمنین معاویہ کے کوخلافت سے معزول کردیں .... باتی رؤسائے ارباع نے بھی ابوبردہ کی شہادت کی مثل کردیں ۔ (جاری طبری اردوحہ چبارم س ۱۰۸)

اس کے بعدزیاد نے گواہیوں کومزید پختہ اور مقبول عام بنانے کیلئے دوسرے اور کومی گواہی میں شامل کرنا جاہا۔علامہ طبری کہتے ہیں:

"زیاد نے سب لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ رؤسائے ارباع کے مثل تم بھی شہادت دواور ساری تحریران کو پڑھ کرسنادی۔ (اور لوگوں نے باری باری گواہی دی) .....اس طرح ستر گواہ سب تھے۔ اس پرزیاد نے کہا کہ ان لوگوں کے سواجو صاحب حسب ودیندار ہیں اور سب کے نام نکال ڈالواور ایسائی ہوا''۔

(تاریخ طبر ن اردوحصه چبارم ص ۱۰۹ ـ ۱۰۹)

حضرت وائل بن حجر، کثیر بن شہاب، عامر بن مسعود، محرز بن حارثه اور عبیدالله
بن مسلم الحضر می وغیرہ عدول صحابہ کرام رضی الله عنبم کے علاوہ جلیل القدر تا بعین بھی
صوابوں میں شامل تھے۔

غرض بتقاضائے شریعت نجابت وشرافت کے لحاظ سے معروف اور بزرگ ہستیوں کی گواہیوں کو قلمبند کیا گیا اور پھر گواہیوں پر مشتمل محیفہ شرقی اصول کے مطابق وائل بن حجر اور کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہما کے سپر دکیا گیا تا کہ وہ بنفس نفیس جا کرامیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ہے کہ کہ بہنچا دیں اور نجر بن عدی اور ان کے بارہ ساتھی بھی ان کی تح بل میں دے کرساتھ بھیج دیے گئے۔علاوہ ازیں گورنر کوفہ جناب زیاد نے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ ہے تا م ایک خط بھی لکھا جس کامضمون یہ تھا (ترجمہ) المؤمنین حضرت امیر معاویہ ہے تا م ایک خط بھی لکھا جس کامضمون یہ تھا (ترجمہ)

" بنده خدا امیر المؤمنین معاویه کوزیاد بن ابوسغیان کی طرف ہے۔خدان اس بلاکوامیر المؤمنین سے خوبی کے ماتھ دفع کر دیا ہے اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحمت ہے انہیں بچالیا ہے۔ اس فرقہ تر ابیہ سبایہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ جمر بن عدی ہے۔ اس فرقہ تر ابیہ سبایہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ جمر بن عدی ہے۔ امیر المؤمنین سے خالفت (بعناوت) اور جماعت مسلمین سے مفارقت کی اور جم لوگوں سے جنگ کی ۔خدانے جمیں ان پرغلبدیا اور جم نے انہیں کرفنار کرلیا۔ شہر کے اشراف واخیار ومعمر ودیندار لوگوں کو میں نے انہوں نے دی میں نے بلایا۔ انہوں نے دی میں نے بلایا۔ انہوں نے دی میں نے ان کو امیر المؤمنین کے پاس بھیج دیا ہے اور میر سے ای خط کے تحت میں سلحاوا خیار شہر کی گواہیاں مندرج ہیں '۔

(تاریخ طبری اردوحصه چبارم من ۱۱۰\_۱۱۱)

اس طرح حفرت واکل بن جمراور حفرت کثیر بن شہاب رضی الدیمهانے بجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا یہ مقدمہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ خینی کی خدمت میں بیش کردیا اور یہ دونوں صحابی بھی گویا بذات خود بطور گواہ پیش ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ خینی کو جمر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی شورش اور بغاوت کی حضرت امیر معاویہ خینی تھیں۔ اب ان کے پاس چوالیس قابلِ اعتماد گواہیاں ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے جموت کے طور پر پہنچ گئیں ۔ گواہوں میں جیسا کہ پہلے تقل کیا جاچکا ہے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام اور مقند رفقہا و محدثین ایے صلحائے امت کے نام جاچکا ہے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام اور مقند رفقہا و محدثین ایے صلحائے امت کے نام جاچکا ہے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام اور مقند رفقہا و محدثین ایے صلحائے کافی تھے۔ ہر کس گر بین عدی اور ان کے ساتھیوں کے تجرم بغاوت کو تا بت کرنے کیلئے کافی تھے۔ ہر کس کی گوائی سند کا درجہ رکھی تھی ۔ لہذا ان کا جرم بغاوت تا بت ہوگیا۔

لیکن حضرت امیر معاوید رفتی جوطبی طور پر برد سے طبیم اور برد بارواقع ہوئے ہیں اور جنہیں اللہ کے بیار ہے رسول اللہ ان آخ کم امینی امت میں سب سے زیادہ

طیم (تطبیرابینان س۱۱) 'فر بایا ہاور جو بہت بڑے نقیب اور جہتد بھی تھے نے اپنے طبی حلم اور شان فقا بہت واجہاد کی بنا پر آل کے فیصلے میں چندال جلدی نہیں کی بلکہ خوب خور وخوش کیا حتی کو اپنے گور فرزیاد کے نام اپنے خط میں اکھیا۔ (ترجمہ)

''ججر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ان کی خلاف جوشہادت تہماری جانب سے موصول ہوئی ہے۔ اس باب میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے 'میں نے خور کیا تو مجھی بیر رائے ہوئی کہ ان کوچھوڑ و سے سے آل کرنا افضل ہے اور کہمی بیر رائے ہوئی کہ ان کوچھوڑ و سے سے آل کرنا افضل ہے اور بھی بیر رائے ہوئی کہ ان کے آل کرنے ہوئی کہ ان کوچھوڑ و سے معاف کردینا افضل ہے اور بھی بیر رائے ہوئی کہ ان کے آل کرنے ہوئی کہ ان کے آل کرنے کے معاف کردینا افضل ہے 'ور کاری خور دیے ہوئی کہ ان کے آل کرنے ہوئی کہ ان کے آل کرنے کے معاف کردینا افضل ہے 'ور کاری خبری رودھ جار ہیں ا

زیاد نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کا خطاد یکھا تو ان کے حلیمانہ جواب پر حمرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دوبارہ خطاکھا کہ:

" میں نے آپ کے خط کو پڑھا اور آپ کی رائے کو مجھا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ججراوراس کے اصحاب کے بارہ میں آپ کو کیسا اشتیاہ ہوا جو لوگ ان کے احوال سے زیادہ تر واقف ہیں انہوں نے تو ان کے فلاف میں گواہیاں دیں اور آپ من جگے۔ اب اگر آپ اس شہر پر قبضہ رکھنا جا ہے ہیں تو ججراوراس کے اصحاب کو ہرگز میرے پاس والیس نہ سیجے گا"۔ (جری طری اردوعنہ بیر رس الله)

"اس کے باوجود امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ طفت نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر چیدا قراد کو چیوڑ ویا اور باتی افراد کو چیوڑ ویا اور باتی افراد کو تیم رنے کا حکم دیا۔ نجر بن عدی کے بارے میں ایک صاحب نے سفارش کی تو "امیر معاویہ عظیمہ نے کہا یہ تو رئیس توم ہے اگر اسے چیوڑ دوں تو بھے ذریح کے سمارے شہرکو بچھ سے بدعقیدہ کردے گا اورکل کو مجبور بور تو بھے ذریع کے سمارے شہرکو بچھ سے بدعقیدہ کردے گا اورکل کو مجبور بور تو رہے دیں سے متا بے کہتے مجانجمی کو تمام اصحاب سمیت عراق ہیں ہو کہ دور بھی اس کے متا بے کہتے کی کو تمام اصحاب سمیت عراق ہیں

مجيجتا يرسكا" \_ ( تاريخ طبري اردوحمه جبارم ١١٣)

ام المؤمنین سیده عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا کومعلوم ہوا کہ حضرت معاویہ علیہ نے جمر بن عدی جن کے زہد وعبات کی برسی شہرت تھی ، کوئل کرنے کا تھم دیا ہے تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ جمر بن عدی کورہا کردیں۔لیکن یہ پیغام حضرت امیر معاویہ خطاص وقت ملاجب وہ لل کا تھم دے بچے تھے اور علامہ جریر طبری کہتے ہیں: معاویہ حضرت عاکشہ خلاکے قاصد عبد الرحمٰن بن حادث جب معاویہ حضرت عاکشہ خلاکے قاصد عبد الرحمٰن بن حادث جب معاویہ حضرت کے باس بہنچ تو وہ لوگ تی ہو بچے تھے ''۔

(تاریخ طبری اردوحصه چبارم ص ۱۱۷)

یہ ہے تجر بن عدی کے تل کا واقعہ اور جب اسے بے لاگ نظروں ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا مودودی کا یہ کہنا کہ جر بن عدی کو حفرت معاویہ دیا نے بے گناہ اور بغیر سو چے بیجے خصہ بیل آلی کیا تو یہ حفرت امیر معاویہ پر بے جا الزام کے ساتھ ساتھ عادل و ثقہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گوائی کورد کرنے اور حقا کن کو جملانے کے متر ادف ہے۔ جبکہ جمر بن عدی اور ان کے ساتھیوں نے علائے طور پر حفرت امیر معاویہ خاب کی اسلای حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ خاب کی اسلای حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ خاب کی اسلای حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ خاب کی اسلای حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ خاب کی اسلام حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور حضرت ان کو ت بہ معاویہ خاب کے بہت کا فت ہو گئی ڈال ان کے حوالہ سے دوشی ڈال جائے ۔ جبیا کہ ابھی ہم تاریخ طبری اردو حصہ جہارم میں ۱۱ کے حوالہ سے دوشی ڈال جائے ہیں۔

ری بات گورنرخراسان رہے بن زیاد حارثی کی تو جب انہیں جمر بن عدی کے تل کی اطلاع کمی تو جب انہیں جمر بن عدی کے تل کی اطلاع کمی تو وہ اس وفت خراسان میں تنے۔ انہوں نے اطلاع ملنے پر کہا کہ "خدایا! اگر تیرے علم میں میرے اندرکوئی خیر باقی ہے تو مجھے دنیا ہے اٹھا لے'۔ اور ایسا شاید انہوں نے جمر بن عدی کی زہد وعبادت کی شہرت کی بنا پر کہا تھا اور شاید اس

کئے بھی کہا ہو کہ انہیں'' حجر'' کے مذکورہ کرداراوراس پرلوگوں کی کواہیوں کے بارے اس دفت تک صحیح علم نہ ہوا ہو۔

دیگر جب بنج کے موقع پرام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا ہے امیر معاویہ ﷺ کی ملاقات ہوئی توام المؤمنین رضی اللہ عنہانے انہیں فرمایا: معاویہ! ''حجر واصحاب حجر کے قل کرنے میں خوف خداتم کوندآیا''۔

حضرت امير معاويه فلف في جواب من عرض كيا:

''میں نے انہیں قبل نہیں کیا جنہوں نے ان کے خلاف کواہیاں دیں۔ انہیں نے ان کوئل بھی کیا''۔

(تاریخ طری ادود صدیجارم سی ۱۱ نیج البلاف می ترجه و تشریخ حصاول ۱۵۲۰)

حضرت ام المؤمنین رضی الله عنهائے حضرت امیر معاویی سے بیجی فرمایا:

'' جب تو نے جرکوتل کیا تو تیراحلم کہاں عائب ہوگیا تھا آپ
نے کہا: جب میری قوم میں سے آپ جیسی ہستی مجھ سے عائب ہوگی تو
اس وقت میراحلم بھی عائب ہوگیا''۔(تاریخ ابن کیٹراز دوجلہ جتم س ۱۸۸)

یہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها کے اس استفسار سے کہ تمہماراحلم کہال
چلاگیا تھا' معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کے نزد یک جربن عدی کافل شری تقاضوں
کے خلاف نبیس تھا بلکہ صرف حلم کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ سجان اللہ۔

حافظ ابن كثير مزيد تقل كرتے ہيں:

''عبدالرحمٰن بن عارث نے حضرت معاویہ سے کہا کیا آپ نے جمر(ایسے خض) کول کردیا ہے؟

حصرت معاویہ رہے کہااس کا قبل مجھے ایک لا کھآ دمی کے آل کرنے سے زیادہ محبوب ہے'۔ ( یعنی اگر فتنہ کھیل جاتا اور لڑائی ہوجاتی تو بہت جانیں تلف ہوجاتیں)۔ (۱ریخ این کثیراردوج اسٹیم میر ۸۱۸۔۸۱۹)

اورایک روایت کےمطابق حضرت ام المؤمنین نے حضرت معاویہ ﷺ بھی فرمایا:

"اے معاویہ! تجھے حجراوران کے اصحاب کے لل پرس بات نے آمادہ کیا؟

حضرت معاویہ نے کہا: یا ام المؤمنین! میں نے ان کے تل میں امت کی بہتری اوران کے تھم راؤ میں امت کا فسادد یکھا ہے'۔

( تاریخ این کثیرج بشتم م ۸۲۰)

للنداا کرنجر بن عدی کے آل کا کوئی الزام آتا بھی ہوتو کورزکوفہ زیاداوران محابہ و
تابعین رضی اللہ عنہم پر آئے گا جنہیں تجر بن عدی ہے معاملہ پیش آیا اور جنہوں نے
کوائی دی کہ تجراوراس کے ساتھی باغی ہو گئے ہیں۔ کیونکہ کسی مقدمہ میں غلط کواہیوں
کا بارگناہ کواہوں پر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی یا حاکم پڑئیں۔
پس یہاں بھی حضرت امیر معاویہ حظہ پر کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا۔

اور سے جومود ودی صاحب نے قاضی شریح کا گواہی واپس لینے والا شوشہ چھوڑا ہے۔ ہو اس میں کوئی حقیقت نہیں اور کتب تو اریخ کے مطابق ان کا نام گواہوں میں شامل ہی نہیں اس صورت میں تو الزام خود بخو دیا طل ہوجا تا ہے۔ ہمیں تر دید کی ضرورت ہی نہیں اور اگر بفرض محال انہوں نے گواہی واپس لے ہی لی تو کیا دیکر جلیل القدر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کی گواہیاں کائی نہیں؟ ویکر حصرات نے تو اپنی گواہیوں کو برقرار مکھا صرف ایک گواہیاں کائی نہیں؟ ویکر حصرات نے تو اپنی گواہیوں کو برقرار مکھا صرف ایک گواہی ہونے ہے باقی گواہیوں اور فیصلہ بر پچھا ٹرنہیں ہو تا۔

جناب ججر بن عدی کی سرگرمیاں دیگرصلحائے امت کی طرح حفزت امیر معاویہ خشنے کنز دیک بھی بغاوت کے ذمرے میں آتی تعین جیسا کہ انہوں نے فر مایا: ''اے ام المؤمنین! میں نے ان کے قبل میں امت کی بہتری اوران کے چھوڑنے میں امت کی خرابی دیکھی''۔

اس ہے بھی اور زیاد کو اپی طرف ہے خط لکھنے اور اس میں اپن سوچ بچار کا ذکر کرنے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آل کا تھم دینے ہے پہلے حضرت امیر معاویہ دیا ہے نے مقد ہے کہ تل کا تھم دینے ہے بہلے حضرت امیر معاویہ دیا ہے مقد ہے کہ تلف بہلوؤں پرخوب غور وخوض کیا۔ اور حدیث یاک میں حاکم کوالیا ہی کرنے کا تھم موجود ہے۔ فرمایا:

"إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَّتُمْ آصَابَ فَلَهُ آجُرَانِ وَإِذَا حَكُمَ الْجُتَهَدَّلُمُ اصَابَ فَلَهُ آجُرًانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَثُمُ الْحَطَاءَ فَلَهُ آجُرُ

(بخاری جهم ۱۰ ۹۲ می الاعتمام باب اجرالی کم مسلم جهم ۲۰ کاب بیان اجرالیا کم)
ترجمہ: جب حاکم فیصلہ کر ہے تو اجتہاد کر ہے پھر سیح کر ہے تو اس کو دو
تو اب بیں اور جب فیصلہ کر ہے تو اجتہاد کر ہے اور خطا کر ہے تو اس کیلئے
ایک تو اب بین اور جب فیصلہ کر ہے تو اجتہاد کر ہے اور خطا کر ہے تو اس کیلئے
ایک تو اب ہے'۔

حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں:

'' خلیفہ کو جا ہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور اسلام کی نعرت کی فکر کرے
اور اس خور وخوض سے جورائے پیدا ہواس پڑمل کرے اگر اس کی رائے
درست ہوئی تو اس کو دوگرنا تو اب ہوگا اور اگر اس کی رائے خطا کی تو
اس کو ایک ثو اب ہوگا'۔ (ازارۃ الحفاء اردوددم میں ہے))

ابذا حفرت امير معاويه ظاہ جو حاكم وقت بھی تنے اور جمهد وفقيهہ بھی ان پر مقد ہے كى نوعیت اور گواہیوں كى حیثیت پرغور ضرورى تھا۔ اور درست فیصلہ تک تینیخ کیا ہے اجتہاد لا زم تھا اور وہ وہ ى بروئے كار لائے اور جس بات میں بہترى دیکھی اس كے مطابق فیصلہ دے دیا۔ چونكہ انہوں نے جحر بن عدى كو باغى یقین كرليا اور ان كے جيوڑ نے میں فساد امت كا خوف محسوس كیا 'لہذا قبل كا تھم دے دیا۔ اور جب نجر بن عدى باغى ثابت ہو گئے تو وہ قانونِ شریعت کے مطابق ان کے قبل كا فیصلہ كرنے میں معذور تھے۔ اور حدیث پاك کے مطابق اس میں محالی صورت میں بھى ان پر معذور تھے۔ اور حدیث پاك کے مطابق اس میں محالی کی صورت میں بھى ان پر معذور تھے۔ اور حدیث پاك کے مطابق اس میں کسی خطاكی صورت میں بھى ان پر

کوئی مواخذہ اورکوئی گناہ ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظ فرمایا۔

اور ہوسکتا ہے کہ جناب جمر بن عدی نے بھی نیک بنتی کا دامن نہ جموز اہولیکن وہ اصلاح احوال کیلئے مقبول عام اور مناسب طریقہ اختیار کرنے سے بھوک محجے ہوں اور انہوں نے جو بچھ کیا اس نہ کسی تاویل کی بنا پر کیا ہو۔ لہذا انہیں بھی معذور بچھ کران کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فی معابیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فی معابیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فی معابیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اور ان کی مختلف فی معابیت کا بھی احترام کیا جائے گا۔

بہر حال بیہ بات روز روش کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ مودودی صاحب نے تاریخی حقائق کواپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال کرامیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ حظیہ پر جوطعن کیا اور جوالزام نگایا وہ ان کے قابل اعتاد ذرائع بعنی غدکورہ کتب تواریخ سے جرگز ثابت نہیں ہے۔ لہذا ان کا بلا ثبوت طعن دیکھ کر ہمیں ان کے اس دعویٰ پر حمرت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مطاعن بحری رسوائے ذمانہ کتاب '' خلافت حمرت ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی مطاعن بحری رسوائے ذمانہ کتاب '' خلافت وطوکیت' میں کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ

" جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے تابت ہوادر کی معقول دلیل سے اس کی تابوں جب وہ قابل اعتماد ذرائع سے تابت ہوادر کسی معقول دلیل سے اس کی تاویل ندکی جاسکتی ہو"۔ (خلافت ولموکیت میں۔)

اب ان کا طرزعمل دیمیمئے اور پھران کا دعویٰ۔ کیا ان کا دعویٰ ان کے طرزعمل کے بالکل خلاف نہیں؟ اور جب ان کا دعویٰ ان کے طرزعمل کے خلاف ہے تو کیا یہ جموٹ اور فریب نہیں؟

اور جب ان کا دعویٰ ہے ہے کہ وہ کسی بزرگ کے کسی کام کو پغیر شوت کے غلط نہیں کہتے تو پھران کو اپنے اس طعن کے شوت کے طور پر اصل واقعات و حالات کو من وعن نقل کرتا جا ہے تھا۔ بغیر شوت کے نقل کر کے گویا انہوں نے اپنے دعویٰ کی خود ہی تعمل کرتا جا ہے تھا۔ بغیر شوت کے نقل کر کے گویا انہوں نے اپنے دعویٰ کی خود ہی تحکم یہ و تر دید کر دی اور ہے جو آئکموں میں دھول جمو تکنے کیلئے انہوں نے تاویل کئے جانے کا عندید دیا ہے۔ تو ہم نے ایس کوئی تاویل نہیں دیمی جو انہوں نے کی ہویا

تادیل کی کوشش بھی کی ہو۔ انہیں تو ہرمقام پرصرف الزام دینے کی جلدی تھی لہذا انہوں نے الزام دے دیا۔ بینددیکھا کہاس سے ان کا اپنامنہ بی کالا ہوگا کہ ''آسان کاتھوکا منہ پربی آتا ہے'۔ اور بھی کچھان کے ساتھ ہوا۔ (استغفراللہ)



### كتابيات

#### (۲۰ سے زائد آیات قرآنیاور ۱۲۰ سے زائدا حادیث مقدسہ)

| قرآ ن کریم                 | الثدتعاني كيآ خرى مقدس كتاب                  |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| كتزالا يمان                | ترجمهاعلى معنرت امام احددضا خال              | پیر بعائی سمینی لا ہور                             |
| تورالعرقال                 | حاشيه مغتى احمد بإرخان نعيمي                 | پیر بھائی سمینی لا ہور                             |
| مبياءالقرآن                | ترجمه دتغبير ويرمجه كرم شاه الازهري          | <b>ضياءالقرآن يبلى كيشنز عنج بخش رو</b> ڈ لا ہور   |
| تغيرتيمي                   | مفتى احمد بإرخال نعيى                        | مکتبههٔ سلامیه تجرات <i>ا</i> اُرد د با زار لا بور |
| تغييرمظهرى                 | علامه قامنى ثناءالثه مظهري ميددي             | الحج ايم سعيد تميني ادب منزل پاكستان               |
|                            | ترجمه عبدالدائم جلالي                        | چوک کرا چی                                         |
| تغيير عثاني                | شبيراحد عثانى                                | وارائصنيف لمثية شاهراه ليانت معدر                  |
|                            |                                              | کرا چی                                             |
| تغییرمودووی (تنبیم القرآن) | مولا ناابوالاعلىمودودي                       | فيروزسنز لميثثثه لابهور                            |
| منجع بخارى                 | اميرالمؤمنين في الحديث                       | قدى كتب خاندمقابل آرام باغ كراجي                   |
|                            | امام محمه بن اساعيل بخاري                    |                                                    |
| ميجسلم                     | ا مامسلم بن حجاج تشيرى                       | مكتبيه وارالفرقان والحديث مليان                    |
| ستن ابودا دُ د             | المام ايوداؤو                                | كمتبد <b>نغا</b> نىيىلمان                          |
| جامع تزندى                 | ا ما م ابوعیسی محمد بن عیسی تر ندی           | فريد بك سٹال أردو بازارلا بهور                     |
|                            | ترجمه محمر مهديق ہزاروي                      |                                                    |
| این لمجہ                   | امام ابوعيدالله محمد يزبيرابن ملب            | مكتبه دارالغرقان والحديث ملتان                     |
| مؤطااباج بالك              | ا مام ما لک بن انس تر جمدعبداککیم اختر       | فريد بك سثال أردو بإزارلا بهور                     |
| ·                          | شا ہجبہانیوری                                |                                                    |
| منداحد                     | ابام احد بن منبل دمنی الله عنه               | ادارها حياءالسنة كرجا ككاكوجرانوال                 |
| كنزاهمال                   | علامه على لمتعمى بن حسام العرين مندى         | بيروت لبنان                                        |
| مككوة المصابح              | الشيخ ولى العربين محمد بن عبدالله            | المصبات أردو بإزاراا بهور                          |
|                            |                                              | کا لج روڈ راد لینڈ ک                               |
| رياض المسالحين             | شخ الاسلام امام یخی <sup>ک</sup> بن شرف نووی | فريد يك مثال أردو بإزارالا بهور                    |
| -                          | ·                                            |                                                    |

|                                 |                                        | _                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| وض البارى                       | علامه سيومحودا حمدر ضوي                | مكتبه رمنسوان منمنج بخش روؤ لابهور           |
| يهة القارى                      | مغتى شريف الحق امجدى                   | فريد بك سنال أردو بإزارالا مور               |
| منهيم البخاري                   | علامدغلام دسول دضوى                    | تنهيم البخاري يبلى كيشنز فيعل آباد           |
| رح مسلم نووی                    | شخ الاسلام امام يجيٰ بن شرف نو وي      | مكتبه دارالفرقان والحديث ملتان               |
| رح مسلم سعیدی                   | علامه غلام رسول سعيدي                  | فرید بک مثال اُردو باز اراما <b>بور</b>      |
| نعة الملمعات شرح مشكوة          | ·                                      | فريد كب شال أردو بإزارلا بهور                |
| •                               | ترجمه مولانا محرسعيدا حرنتشبندي        |                                              |
| راة شرح مشكوة                   | مقتى احد بإرخان عبى                    | نعيمى كتب خانة مجرات                         |
| رح نخية الفكر<br>مرح نخية الفكر |                                        | فينخ غلام على ايند ستزلا بور حيدر آباد كراجي |
| • •                             | ترجمه مخدمنظورالوجيدي                  |                                              |
| كمآب الشفاء                     |                                        | <u> مکتبہ</u> تبویید مجنج بخش روڈ لا مہور    |
| رارج المعوت                     |                                        | a ینه پبلشنگ کمپنی کراچی                     |
|                                 | تر جمه غلام عين العرين <del>ع</del> يى | •                                            |
| زلية الخفاء                     | حجة الاسلام شاه ولى القد محدث وبلوي    | محد معیدایند سز قرآن کل کراچی                |
|                                 | ترجمه مولانا عبدالشكورانشاءاللد        |                                              |
| ر<br>تشف الحجوب                 | والتاسمنج بخش سيدعلي جحومري            | ضياءالقرآن ببلي كيشنزلا بهور                 |
| -                               | ترجمها بوالحسنات سيدمخمه احمدقا دري    |                                              |
| عية الطالبين                    | سيدناغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني     | فريد بك سثال أردو بإزارلا بهور               |
|                                 | ترجمه مولانا محمصديق بزاروي            |                                              |
| مكاففة القلوب                   | حجة الاسلام المام غزالي                | مكتبها سلاميات اندرون وبلى درواز هلاجور      |
|                                 | ترجمه قاري محمدعطا والشد               |                                              |
| مكتوبات امام ربانى              | حصرت مجدد الغب ثاني شيخ احمد سربندي    | مدینه پبلشنگ ممبنی کراچی                     |
|                                 | ترجمه مولا نامحمر سعيداحمه نقشبندي     |                                              |
| شوابدألحق                       | امام بوسف بن الماميل نبعاني            | حابدا ينذتميني أردوبازارلا بهور              |
| ,                               | ترجمه علامه محمدا شرف سيالوي           |                                              |
| بر كانت أل مناطق أ              | امام بوسف بن آمنعيل نبيماني            | <u> م</u> کتبـ قادر بی <sub>ه</sub> لا بهور  |
|                                 | تر جمه على مدعم بدائكيم شرف قادري      |                                              |
|                                 | -                                      |                                              |

| Lide . 1                               |                                          |                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| لمالات المحاب رسول الأفيام             | امام يوسف بن اساعيل نبعاني               | نورميدمضوية ببلي كيشنز فتنج بخش روذ فابهور   |
|                                        | ترجمه بروفيسرمحرا عازحنجويه              |                                              |
| ٠ تاريخ طبري                           | علامه مجمه جربر طبرى                     | نغیں اکیڈی اُردو باز ارکرا چی                |
|                                        | ترجمه سيدحيده على طباطبائي               |                                              |
| تارت الخلفاء                           | امام جلال البرين سيوطى                   | نغيس اكيذى أردوباز اركراجي                   |
|                                        | ترجمها قبال العرين احمه                  | •                                            |
| <del>-</del> ارخ این <del>ف</del> لدون | علامها بن خلدون                          | نغيس اكيثرى أروو بإز اركراچي                 |
|                                        | ترجمه يمكيم احمرحسين الهآباوي            | -7                                           |
| السنن الكبيري                          | امام ابو بكراحمه بن حسين يبيغي           | نشرالسنة بيرون بوبز كيث ملتان                |
| ابن عساكر(تهذيب                        | ابوالقاسم على بن حسن شافعي               | بيردت لبنان                                  |
| تاریخ دمثق مکبیر)                      | •                                        | ·                                            |
| البدائيه النهامير                      | عمادالدين ابن كثير ومشقى                 | بيروت                                        |
| تاریخ این کیٹر                         | عماد العدين ابن كثير ومشقى               | نغیس اکیڈی اُردو باز ارکراچی                 |
| (البدابيوالنهابيأردو)                  | ترجمه مولا نااخر فتح يوري                |                                              |
|                                        | ا مام ابوالحسن على الجزري ابن اشير       | سكتبه نبوييرنج بخش روذ لابور                 |
|                                        | ترجمه مجمد عبدالشكور فاروتي              |                                              |
| نهج البلاغه (اشاعت مشتم)               | سيدشريف الدين                            | مخنخ غلام على اينذسنز لا مور حيدرآ باذ كراجي |
| ' J                                    | علامه ابن حجر کمی بیتمی                  | شبح پرادرز أردو بازارلا ہور                  |
|                                        | ترجمهاختر فنق يوري                       | •                                            |
|                                        | علامدا بن جمر كمي ترجمه عبدالشكور تكعنوي | مكدكتاب كمرأر دوبازارلا بهور                 |
| اميرمعاديد ﷺ)                          |                                          |                                              |
| للمحيل المانيان                        | شخ عبدالحق محدث وبلوى                    | مكتبه نبويه يتنج بخش روذ لابهور              |
| ;                                      | ترجمه پیرز ادوا قبال احمه فارو تی        |                                              |
| تحذالتا عشربيا                         | شاه عبدالعزيز محدث د بلوي                | دارالاشاعت أردوباز اركراجي                   |
|                                        | زجمه مولا ناخليل الرحمن نعماني           | -                                            |
| العقيدوالحسة                           | هکیم الاسلام شاه و بی انتدمحدث د بلوی    | فريد بك سثال أردو بإزار لا بهور              |
|                                        | بوالحسنات سيدمحمراحمه قادري              | نهياءالقرآن ببلي كيشنر عمنج بخش رو ذ لا : ور |
| '                                      | ملامه سیدمحمود احدرضوی                   | کمتبدر منسوان در باررو ڈلا ہور               |
| <del>-</del>                           |                                          |                                              |

مسكم كتابوي لأجور مولا بامحمه عاش تبعلق القول أنجلي تر جمه بحرتنی انورعلوی ميرت شاه ولي الله قد کی کتب خاندآ رام باغ کراچی مولا نامحم جم الغني خان أتبذيب احقا مأرده ترجمه وشرح عقائدتني فريد بك سنال أردو بإزارلا بور فآوي عالتكيري أردد ترجمه مولاناسيداميرملي مكتبدا سلاميه أردوباز ارلامهور مولا ناام بدعلي قادري ببارشر نعت مريذ پبلشنگ تمپنی کراچی الملى حضرت إمام احمد رضاحان احكام شريعت سعیدانیج ایم تمینی یا کستان چوک کرا جی الشفا لمعنسل ترجمه القول الجميل المصرت شاه والي الشمحدث وبلوي تر جمه څرم کلی تعيى كتب خانه تجرات مغتى احمد بارخان تعبى بدايوني اميرمعاويه ويناته برايك نظر س*ی جمعیت توام برطانیه ا*یا کستان سیدناامبرمعاویالل حق کی سیلامسید محمد عرفان مشہدی مدرسه دعوة القرآن حشمت منزل موكألين معترضين ورحعزت ميرمعاوي فينخ عبدالعزيز براروي ترجمه النامية ونطعن اميرمعادي ترجمه علامه محمد اعظم سعيدى کراچی كمتيه نبو مدمنخ بخش روز لا مور التارالحاميين ذم المعاوي مفسرقر آن مولا نامحد ني بخش علواكي مكتبه نورية حسينيه بلال عمنج لابهور وشمنان امير معاوميكاعلى محاسبه سمولا نامحم على ااٹانی کے سنٹر ریلوے روز شکر گڑھ توحيدادر كبوبان خدا بروفيسر محمد سين آك کے کمالات فريد بك سنال أردو بإزار لابور علامه غلام رسول معيدى مغالات سعيدي اداره ترجمان الغرآن أردوباز اولا بور مولانا ابوالاعلىمودودى خلانت وملوكيت اسلامك يبلي كيشنر لمثيذ لابور مولا پاابوالاعلی مودودی رسائل ومسائل اداره تاليفات اشرفيه لمكان مفلمه مناه (مواعظ اشرفیه ) ترتیب عبدالرحمٰن غان یدینه پلشنگ حمینی مشہور محل میکلوڈ روڈ مدرالا فامتل مولانا كمرتعيم الدين سوانح كربلا مرادآ بادي قانوني كتب خانه كجهري روڈ لا بور عين الهدايه ( أردو ) سيداميرعلي واركتبليغ حصرت كبليا نواله شريف محوجرا نواليه منا قب سيدنا امير معاورين على مدحا فظ شفقات احمانقشبندى شخ احد كبيرر فاعي ترجمه ظغراحمه عثاتي كمتية تعانوي بندرروذ كراجي البنيان المشيد ترجمهالبربان المويد



Marfat.com